

# فهرست

| لبيش لفظ ازمتر جم             |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ديبا چدازمصنف                 |                                                                                                                                                      |
| مقدس پرده                     | پېلا باب                                                                                                                                             |
| بكار <b>ت</b>                 | دوسراباب                                                                                                                                             |
| ولهنين                        | تيسراباب                                                                                                                                             |
| نومسلم                        | چوتھاباب                                                                                                                                             |
| عورتنیں اور جہاد              | پانچواں باب                                                                                                                                          |
| ایک ملکه                      | چھٹا باب                                                                                                                                             |
| دانش کی جانب                  | ساتوال باب                                                                                                                                           |
| خطرناككام                     | آ تھواں باب                                                                                                                                          |
| سیاست: ووٹ کا ہونااور نہ ہونا | نواںباب                                                                                                                                              |
| مسلم عورتو ں کی تھیلیں        | دسوال باب                                                                                                                                            |
| ايك مختلف ڈھول نواز           | گيار ہواں باب                                                                                                                                        |
| راسخ العقید گی ہے ہوشیار      | حاصل بحث                                                                                                                                             |
|                               | مقدس پرده<br>بکارت<br>نومسلم<br>عورتیں اور جہاد<br>ایک ملکہ<br>دانش کی جانب<br>خطرناک کام<br>سیاست: ووٹ کا ہونا اور نہ ہونا<br>مسلم عورتوں کی تھیلیں |

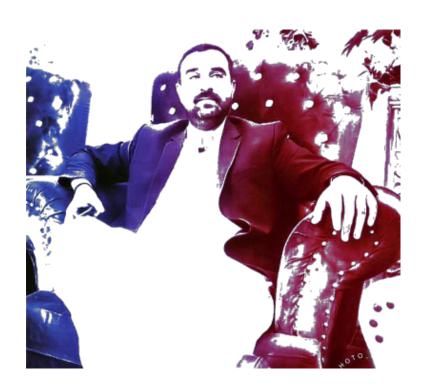

## يبش لفظ

ملک کے دوصوبوں میں مذہبی جماعتوں کی حکومت بننے کے بعد سے اسلا مائزیشن پر بہت سے مباحث مختلف چینلز اور پروگراموں میں جاری ہیں۔ بید مباحث ایک خوفناک پیراڈاکس منکشف کرتے ہیں۔

یہ بتانے کے لیے کسی سند یا حوالے کی ضرورت نہیں کہ اسلام میں عورت کا وظیفہ تولیداور افزائش نسل، جبکہ مرد کا وظیفہ گھر کو چلانا اور خاندان کو شخفظ فراہم کرنا ہے۔ اور یہ بتانے کے لیے قرآن کی سند کافی ہے کہ مردوں کو دو دو تین تین اور چار چارشادیاں کرنے اور نافر مان بیوی کو سمجھانے بستر سے الگ کرنے اور پھر مارنے پیٹنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسلام کے مطابق عورتوں کواپنی زینت اور جسم کے خدو خال ڈھانینے چاہئیں، بلاوجہ مردوں کے سامنے آنا اور بات کرنا حرام ہیم عورت یالڑکی کو اسلام کے دائرے میں لانے کے لیے طالبان کے اقد امات بہت کرنا حرام ہیم عورت یالڑکی کو اسلام کے دائرے میں لانے کے لیے طالبان کے اقد امات بہت سخت گیر ہی نکین کافی حد تک اسلامی تعلیمات اور افغانی معاشرے کے مطابق تھے۔

دنیا کے ہر خطے میں بہت ہے اگر، مگر لگا کر اسلام کی مختلف صورتیں لا گوکی گئی ہیں اور ہر علاقے ، خطے اور ملک میں عورت کا کر دار مذہب اور ثقافتی روایات کا ملغوبہ ہے۔لیکن تھیوری اور تھوس معاشرتی حقیقت کے درمیان گہرائعد پایا جاتا ہے۔شوبرنس کی عورتیں اپنی کسی کامیا بی پراللہ کالا کھ لا کھشکرا دا کرتی اور نعتیں پڑھتی ، بلکہ گاتی نظر آتی ہیں ، جبکہ نعتیں پڑھنے والے مردوخوا تین

شو برنس کی د نیا کے تمام حربے استعال کررہے ہیں۔

راقم الحروف کی نظر میں بیسب ایک پیراڈ اکس کی نمائندگی کرتا ہے جس میں نہایت متضاد عناصر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔تقریباً سبھی چینلز غیر ملکی ایتضلیٹ خواتین اور ٹینس کی کھلاڑیوں کے مین سے مین کے کھاڑیوں کے مین کی کھلاڑیوں کے مین و کھانے سے ہرگز گریز نہیں کرتے ،البتہ آج سے کوئی ہیں سال قبل گریز کیا جاتا تھا (کیا ہیں برس میں اسلامی تقاضے اسے زیادہ تبدیل ہوگئے ہیں؟)۔

شاید ضرورت اس امر کی ہے کہ مطلق باتوں اور دعووں کا تھوکھلا پن چھوڑ کر ایک نیا ساجی ڈھانچہ قبول کیا جائے جس میں گزشتہ چودہ سوبرس کے دوران عورتوں کو ملنے والے مقام کو بجانعظیم دی جائے۔ورنہ یہ پیراڈ اکس تبدیلی کومؤخراور مضحکہ خیز بنا تارہے گا۔

آسٹر بلوی صحافی جیرالڈین بروکس کی بیہ کتاب اسلامی اور بالحضوص عرب ممالک میں مذہبی قواعد کی وجہ سے عورتوں کی زندگیوں میں پیدا ہونے والے حالات کا تجزیبہ پیش کرتی ہے۔اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ نام نہاد مسلم امہ عورتوں کے بنیادی مسئلے پرکس قدر تفاوت رکھتی ہے اور کیسے نفاذ اسلام کی کوششوں نے ہمیشہ عورتوں کی زندگیوں کومتاثر کیا۔

مصنفہ نے تقریباً سات نہایت اہم سال (94-87ء) مشرق قریب کے مختلف ممالک، مثلاً ایران ہعودی عرب، اردن ، عراق ، کویت اور مصر میں بطور صحافی ملازمت کرتے ہوئے گزار ہے۔
اس نے مذہبی اور ثقافتی بندھنوں اور روایات کی وجہ ہے مسلمان عورتوں کو در پیش مسائل کا تجزیہ ایک سفرنا مے کی صورت میں کیا ہے۔ وہ ہمیں ایک سیر بین کی طرح مسلمان ممالک کی عورتوں کی زندگی کی مختلف جھلکیاں دکھاتی اور بچھ د کہتے ہوئے سوالات بیجھے چھوڑ جاتی ہے۔

### ويباچه

ہوٹل کےریبیشنٹ نے میراریزرویشن کارڈ ہاتھ میں پکڑ کر پڑھا:''مسٹر جیرالڈین بروکس۔ لیکن آپ توعورت ہیں۔''

''ہاں''میں نے اعتراف کیا۔

''معافی حابتا ہوں ہلین ہارے ریز رویشن کلرک سے ملطی ہوگئے۔''

'' کوئی بات نہیں ۔بس Mr کے آگے ایک s ڈال لیں ،'سئیں نے کہا۔

'' بہیں ،آپ نہیں جانتیں ۔ مَیں آپ کو کمرہ نہیں دے سکتا۔ بیعورتوں کے لیے قانون کے

خلاف ہے۔''

مئیں نے ہوٹل کی چمکتی ہوئی لا بی پرنظرڈ الی اورایلیویٹر کی جانب جاتی ہوئی کا لےعبابہ والی دو سعودی عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،''وہ بھی تو ہیں۔''

''وہ اپنے شوہروں کے ساتھ یہاں آئی ہیں۔سعودی عرب میں خاتون اکیلی سفرنہیں کرتی۔ اس کی کوئی وجہ ہی نہیں۔بشرطیکہ وہ فاحشہ نہ ہو''ریپشنسٹ نے وضاحت کی۔

پچھ وسے قبل ایبا ہوا ہوتا تو مئیں شاید غصے میں آ جاتی۔ گراب مئیں نے صرف ایک آہ گھری اور ڈیسک سے پیچھے ہٹ آئی۔مئیں ٹیسی لے کرواپس ایئر پورٹ پر جاسکتی اوروہاں کسی پلاسٹک کی کرتی یہ بیٹھ کررات بھرانتظار کرسکتی تھی۔لیکن ہوٹل کے سامنے کوئی ٹیکسیاں موجود نہ تھیں۔ ہوٹل کی لا بی میں رکھے خالی صوفے دعوت دے رہے تھے۔ میں نے لا بی میں رکھے ایک پودے کے پیچھے صوفے پرخود کو نیم دراز کیا اور اپنی کالی چا در بطور کمبل استعال کرنے کے لیے نکال لی۔ ابھی استعمال کرنے کے لیے نکال لی۔ ابھی استحص بند ہی ہوئی تھیں کہ پیچھے ہے رہیپشنٹ کے کھانسے کی آواز آئی۔ "مسین بند ہی ہوئی تھیں کہ پیچھے ہے رہیپشنٹ کے کھانسے کی آواز آئی۔ "میاں نہیں گھہر سکتیں۔"

مئیں نے آرام سے بتایا کہ میرے پاس جانے کواورکوئی جگہ نہیں ہے۔ ''پھرتو مجھے یولیس بلانا پڑے گی''اُس نے کہا۔

د ہران پولیس شیشن کے بیچ بھی کسی اور پولیس شیشن کے بیچوں جیسے بخت تھے۔واحد فرق بیرتھا کہ سادہ کپڑوں والے اہل کاروں نے لمبی سفید عبائیں پہن رکھی تھیں۔اس سے پہلے مَیں ہمیشہ کسی جرم کی رپورٹ لکھوانے ہی پولیس شیشنوں میں گئی تھی۔بطور مجرم بیرمیر ایبہلا دورہ تھا۔

ایک ڈیک کے پیچے بیٹے جوان پولیس لیفٹینٹ نے میر ہے شاختی دستاویزات الٹ پلٹ کرد کیھے۔ میرے پاس آسٹریلیا، برطانیہ، مصر، ایران، عراق، اردن، امریکہ اور بیمن کے پرلیس کارڈ زموجود تھے۔ میں نے عرب سمٹ کے اجلاسوں اور صدارتی محلات کے پاس بھی حاصل کر رکھے تھے۔ حتی کہ سعودی عرب کی اپنی وزارت اطلاعات کا جاری کردہ ایک پلاسٹک پرلیس نے بھی شامل تھا۔ لیفٹینٹ نے ان سب پرغور کیا۔ پہلے انہیں افقی اور پھرعمودی رخ پر قطار میں رکھا۔ اس کے بعدان کی ایک ڈھیری لگائی، کہ جیسے وقعت کا ندازہ کررہا ہو۔

آخرکاراس نے اوپر دیکھا اور میرے سرسے عین اوپر دیوار کی جانب نظریں لگا دیں۔ بیش تر کے مسلمانوں کی طرح وہ ایک نامحرم عورت کو دیکھ کرخود کوآلودہ نہیں کرنا چا ہتا تھا۔ وہ میرے ساتھ یوں مخاطب ہوا جیسے کسی تیسرے غیر موجود شخص سے بات کر رہا ہو: ''میرا خیال ہے کہ خاتون کافی عرصے سے سعود کی عرب نہیں آئیں۔ اُنہیں ہماری روایات کا علم نہیں۔'' پھر وہ دوبارہ میرے کا غذات پرغور کرنے لگا اور ڈھیری میں سے ایک پاس اٹھا کرا پنے انگو شھے اور انگشت شہادت کے درمیان الٹا پلٹا۔ پھر وہ خفیف می فاتحانہ مسکرا ہٹ کے ساتھ بولا، ''میہ پاس گزشتہ روز ایک پائر ہوگیا ہے۔''

صبح کے قریب لیفٹینٹ نے میرے کاغذات مجھے واپس کیے اورا گلے چند گھنٹے کسی ہوٹل میں گزارنے کا اجازت نامہ جاری کر دیا۔ ہوٹل واپس پینجی تو ریسپشنسٹ نے ایک فلیائن ہیرے کو بلایا کے قریب منڈ لا رہاتھا۔

''وه يقيناً مجھے بہت خطرنا ك سجھتے ہيں ،'سئيں بروبروائی \_فليائنی بيرانه سكرايا \_ ''ان کے خیال میں تمام عورتیں خطرناک ہیں ''اس نے میرا بیگ دروازے کی دہلیز کے یار رکھتے اور گارڈ کی تیز بیں نگاہوں تلےواپس جاتے ہوئے کہا۔

مَیں بستریہ لیٹ کرآئینے پر چسیاں ایک شکر دیکھنے لگی جس میں قبلہ کی سمت بتائی گئی تھی۔ گزشتہ تنین برس کے دوران کرائے پر لیے ہوئے میرے ہر کمرے میں اسی طرح کاسکرموجو دہوتا تھا۔نائٹ ٹیبل پر، پردے ہے ہین کیا ہوا،حجت پرلگایا ہوا۔سورج نکلنے میں چندمنٹ ہاتی تھے۔ مَیں چلتی ہوئی کھڑ کی تک گئی اورا نظار کرنے گئی۔ جب دھند بھرے نیلےافق پرزردروشنی کی ایک طشت نمودار ہوئی تو سکوت بکھر گیا ، جیسے ہرضبح کو ہوتا ہے ، اور تیرہ سوسال سے ہوتا آیا ہے۔ شہر کی سینکڑوں مساجد ہے مؤذن کی آواز آنے لگی: جی علی الفلاح ،الصلوٰۃ خیرمن النوم۔ سورج کےمغرب کی جانب سر کئے پرایک ارب مسلمان دہران کےمسلمانوں والی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے: وہ بستر وں سے اٹھے، قبلہ روہو کر زمیں بوس ہوئے ۔میرے ہوٹل سے خانہ کعبہ 700 ميل دورتھا۔

مئیں 1987ء کے موسم گرما کی ایک رات کومسلمان عورتوں کے درمیان بچھ عرصہ زندگی گزارنے گئی تھی۔مَیں ایک مغربی رپورٹر کی حیثیت میں گئی جوروز روز کی خبروں سے روزی کما تا ہے۔ مجھے یہ تفہیم حاصل کرنے میں کوئی ایک سال لگ گیا کہ وہاں ساتویں صدی عیسوی کے واقعات صبح کے اخبارات میں چھینے والی خبروں سے زیادہ وقعت واہمیت رکھتے تھے۔ ایک مسلمان عورت سحرنے مجھےاولین تفہیم کروائی۔

جب میں مشرق وسطیٰ میں نامہ نگار بن کرآئی توسحر کودی وال سٹریٹ جزنل کے قاہرہ بیورو میں کام کرتے ہوئے دوسال ہو چکے تھے۔وہ پچپیں سال کی ،یعنی مجھ سے چھسال چھوٹی تھی ،کیکن محل اور آ داب کے معاملے میں کوئی دس سال بڑی۔ ہرفتم کی نیوز کور تج کے لیے جاتے وقت وہ ہمیشہ پوری طرح بنی بھی ہوتی۔اس کا میک أپ اس قدر دبیزتھا کہ اصل شکل وصورت و کیھنے کے لیے ماہرین آثار قدیمہ کی پوری ایک ٹیم کی ضرورت پڑتی۔

میرا شوہرٹونی اخبار میں اپنی نوکری چھوڑ کرمیرے ساتھ بطور فری لانسر آگیا تھا۔ مَیں کوئی ایک سال تک مشرق وسطی کے بند دروازوں پر دستک دیتی رہی۔ پھرسحر کی مہر بانی ہے مَیں نے اوپر نگاہ دوڑ ائی اور صرف اپنے لیے کھلی ہوئی ایک کھڑکی دیکھی۔ آہت ہا آہت مَیں نے محسوس کیا کہ ہم دونوں بہت قریبی دوست بن گئی ہیں۔

تب ماہ رمضان کے شروع میں ایک صبح کوئیں نے درواز ہ کھولاتو سامنے ایک اجنبی عورت کو کھڑے پایا۔خوب صورت کنڈل غائب ہو چکے تھے،میک اَپ کھرچ کرا تاردیا گیا تھا اور دلآویز خطوط والے لباس کی جگہ ایک یا گیا تھا اور دلے لے لئھی سے رنے بنیاد پرست مسلمان عورتوں والا لباس اختیار کرلیا تھا۔

مشرق وسطیٰ میں ایک سال گزارنا اور مذہبی بحالی کی گڑ گڑا ہٹ محسوں نہ کرنا ناممکن تھا۔
سارے جزیرہ نماعرب اور شالی افریقہ میں پہلے سے زیادہ عورتیں سرڈھانپنے لگی تھیں؛ زیادہ مرد
ڈاڑھی بڑھانے اورمسجد جانے لگے تھے۔مئیں نے سوچا کہ غریب لوگ مایوس ہوکر آسانی راحت
کی تلاش میں اسلام کی جانب مائل ہورہے تھے۔لیکن سحرنہ غریب تھی اورنہ مایوس۔

سارے رمضان کے دوران مکیں نے سحرے اس کے فیصلے کے متعلق گھنٹوں گفتگوی۔ جواب میں وہ اسلامی جہاداوراسلامی برادری کا نعرہ بی سناتی: ''اسلام بی جواب' سوال یقینا کافی واضح تھا: مایوس کن حد تک غریب ملک ہر نو ماہ بعد دس لا کھ نفوس کی رفتار سے بڑھتی ہوئی آبادی کو خوراک، تعلیم اور روزگار کیسے فراہم کرتار ہے گا؟ سوشلزم اور سرمایہ داری کے ساتھ دل لگی مصر کی معاشی بدھالی رو کئے میں ناکام رہی تھی۔ اسلامی تحریک حال ہی میں درآمد کی گئی ان آئیڈ یا اوجیز کو معاشی بدھالی رو کئے میں ناکام رہی تھی۔ اسلامی تحریک حال ہی میں درآمد کی گئی ان آئیڈ یا اوجیز کو توانین ، اگر خدا نے قوانین ، افلا قیات اور سی بھی کے تنظیم کا ایک مکمل ضابطہ نازل کیا ہے تو اُس پڑھل کیوں نہ کیا جائے؟

سحر نے مقامی مسجد میں خواتین کے ایک درس میں شمولیت اختیار کی تھی اور ایک نوجوان، باپردہ معلّمہ کے زیراثر آگئی۔اس نے کہا،' نئیں وہاں بیٹھ کرقر آن کی تلاوت کرتی اور پڑھتی کہ عورتوں کو اپناسرڈ ھانپنا جا ہے،اور پھرنگی بازو لیے بازار میں چلنے گئی۔ مجھے لگا کہ میں صرف مغربی انداز اپنانے کی خواہش میں وہ لباس پہنی تھی۔ آخر ہر مغربی چیزکی نقالی کیوں کی جائے؟ پچھاپنا

كيول نهآز ماكرد يكھاجائے؟"

اس '' پچھ''کی متعدد صور تیں تھیں۔ انتہا پہندوں نے شاہراہ اہرام پر دھاوا بولا اور شراب پیش کرنے والے سیاحتی کلبوں کوآگ لگا دی۔ دیمی علاقے میں ایک شخ نے کھیرے اور اروی کی فروخت پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا کیونکہ بیہ لمبی ، گودے دار سبزیاں کاٹے ہوئے مورتوں کے ذہن میں فاسد خیالات پیدا ہو سکتے تھے۔ قاہرہ میں اس اعلان کا مذاق اڑانے والے ایک مصنف کو دفتر کے باہر گولی مار دی گئی۔ تاہم ، شہر میں ایک زلزلے کے باعث تاہی پھیلنے پر بنیاد پرستوں نے امدادی کیمی لگائے اور متاثرین کی دیکھ بھال میں حکومت کو بھی چھے چھوڑ دیا۔

کئی ہفتے گزرجانے پرسحرا پی نئی شناخت میں مزید دھنس گئی۔ مَیں اپنی سیکولرزندگی کواس کی مطابقت میں لانے لگی۔ مَیں اپنی سیکولرزندگی کواس کی مطابقت میں لانے لگی۔ مَیں نے رمضان کی صبحوں کو کافی پینا جھوڑ دی، کہ ہیں اس کی خوشہوسرے لیے مشکل نہ پیدا کردے۔ وہ جپا کلیٹ کھانے سے پہلے بھی اجزا کی فہرست پڑھتی، کیونکہ الکمل والی کوئی چیز کھاناممنوع تھا۔ آ ہستہ آ ہستہ مجھے سحرکی نئی زندگی سے تال میل پیدا کرنا آ گیا۔ ہمارے کیلنڈر پرمسلم مذہبی دنوں کے نام جگہ بنانے گئے: لیلۃ القدر، قربانی کاروزہ، جج۔

ایک صبح کوسحرسوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دفتر آئی تو کہنے گئی:''زیادہ تر رات کپڑے سینے میں گزرگئی۔'' حجاب اختیار کرنے کے بعد اس کے بیش ترشوخ لباس بریار ہو گئے تھے۔لیکن وہ اپنے کپڑوں کی ساری الماری کومستر دکر دینانہیں جاہتی تھی۔'' ہرلباس میں کوئی نہ کوئی خرابی تھی۔ چندا یک کو بچانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑی۔''

وه کہتی تھی کہ ججاب قاہرہ کی پر جموم گلیوں میں اسے تحفظ دیتا تھا۔" آپ نے بھی کسی باپر دہ لڑکی سے زنا ہونے کی خبر خیر سے زنا ہونے کی خبر خیر سے زنا ہونے کی خبر خیر معمولی تھی ، جہاں ہوتتم کے جرائم مغربی شہروں کی نسبت بہت کم تھے۔لیکن کولہوں پہ ہاتھ پھیرنا اور جملے کسناعا م تھا ۔۔۔۔ بالحضوص پر بجوم علاقوں میں اور مغربی لباس والی عور توں کے ساتھ۔

سحر نے محسوں کیا کہ حجاب کی وجہ سے اُسے عورتوں کے غیر معمولی نبیٹ ورک تک رسائی بھی حاصل ہوگئ تھی۔اگر بیوروکر میٹس کے درمیان اسے کوئی با حجاب عورتیں مل جاتیں تو سرکاری محکموں سے تفتیشی پرمٹ اور ایا تشمنٹس حاصل کرنا آسان ہو جاتا۔ اپنی اسلامی بہن کو ملازمت میں کامیاب دیکھنے کی خاطروہ اُس کی درخواستوں کواولین ترجیح دیتیں۔ساتھ ہی ساتھ سحر کومردوں

سے بات چیت میں بھی آ سانی محسوس ہوئی:''انہیں میرے جسم کی بجائے میرے ذہن ہے واسطہ پڑتا ہے''اس نے کہا۔

اس نے کہا کہ لباس تو محض ایک آغاز تھا۔ اُس کی نظر میں جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح، ناجائز
اولا داور بوڑھوں کونظرانداز کرناسیکولرا نداز زندگی کے دیوالہ بن کا ثبوت تھا۔ سحر کا خیال تھا کہ اس
سب کی تہہ میں مغربی نسوانیت پسندی کا جنسی برابری پراصرار موجود تھا۔ 'اسلام یہ بہیں کہتا ہے کہ
عورتیں مردوں سے کمتر ہیں ؛ وہ تو محض انہیں مختلف بتا تا ہے ،' سحر نے بچھاسلامی عدالتوں میں بچ
خواتین پر پابندی لگنے کی وضاحت کرتے ہوئے دلیل دی۔ ''عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ
جذباتی ہیں ، کیونکہ خدانے انہیں بچوں کے لیے بنایا ہے۔ چنانچہ عدالت میں عورت بے جارم دکھا
عتی ہے۔''

سحرے باتیں کرتے ہوئے مجھے ایک پرانا حساس یاد آگیا۔ جب میں سڈنی کیتھولک سکول میں چودہ برس کی کانوینٹ طالبہ تھی تو ڈپٹی ہیڈئن نے ہمیں آمبلی میں بلایا اور فہمائش کی۔ پچھ لڑکیوں کو گلیوں میں بلیز رکے بغیر صرف سکول کے سویٹروں میں گھو متے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس نے کہا کہ سویٹر نا ثنا نستہ تھے، کیونکہ ان میں ہماری چھا تیاں لڑکوں کی نظروں میں آتی ہیں۔ سکول کے یو نیفارم میں بلیز رشامل تھا اور اگرکوئی لڑکی بلیز رپہنے بغیر صرف سویٹر میں باہر جانے کی جرائت کرتی تو اسے براقر اردیا جاتا۔ اُسی نُن نے ہمیں چرچ میں، بیٹ پہننے پرزور دیا۔ اُس نے سینٹ پال کا حوالہ دیتے ہوئے ہمیں بتایا کے مورت عدن میں انسان کی ذلت کا باعث بنی تھی ، لہذا اس کا خداوند کے گھر میں نگے سرجانا ٹھیکٹ نہیں۔

مئیں نے بنن کوایک بوسیدہ پرانی چیز خیال کیا؛ اور جونہی پتا چلا کہ امتناع حمل اور طلاق پر
کیتھولک ازم کی لگائی ہوئی پابندی عورتوں کی زندگیاں برباد کرسکتی ہےتو چرچ جانا ترک کر دیا۔
میری ہی نسل کی عورت ہے نے بالکل الث راہ چی تھی۔ یہاں کچھ ہور ہاتھا،اورمئیں نے اسے بچھنے
کا فیصلہ کرلیا۔

مئیں نے عربی زبان ہے آغاز کیا۔ پانچ مسلمانوں میں سے صرف ایک عرب ہے، لیکن روزانہ ایک ارب سے زائد مسلمان عربی زبان میں ہی خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں۔اس کے علاوہ قرآن کے دوانگلش تراجم کا مطالعہ بھی کیا۔ پچھا کجھنوں کی وضاحت حاصل کرنے کی خاطر مئیں ندہبی مدرسوں میں بھی جانے لگی اور اسلامی تاریخ میں نمایاں کر دارا داکرنے والی درجنوں عورتوں کے متعلق جانا۔وہ پردے کے پیچھےاورمحاذ جنگ پر بھی دکھائی دیتے تھیں۔

دریں اثنا ، افغانستان ، الجیریا اور سوڈ ان میں اسلامی بنیاد پرست اقتد ارکی جانب بڑھ رہے تھے۔ مصر اور اردن میں طاقت ور اقلیتوں نے اپنی حکومتوں کو شریعت کی جانب دھکیل دیا تھا۔ بجرت کر کے مغرب آنے والے مسلمان بھی مطالبات کررہے تھے: گستا خانہ کتب پر پابندی لگاؤ ، ہماری بیٹیوں کو نقاب بہن کر سکول جانے کی اجازت دی جائے ، اڑکیوں کے لیے علیحدہ تعلیم کا بندو بست کرو۔

کیا قرآن اوراسلامی تاریخ کے مثبت پہلوؤں کو بازیاب کرنا اورمسلم نسوانیت پبندی کی کوئی صورت وضع کرناممکن تھا؟ کیا مسلمان بنیاد پرست مغربی لبرلز کے ساتھ زندگی گزار سکتے تھے، یا باہمی مفاہمت کی خاطر دونوں کواپنے اپنے اصولوں کی قربانی دینا ہوگی؟

جوابات ڈھونڈنے کے لیے مَیں نے ایک ایساطریقہ تلاش کیا جس کا خیال آنے میں ایک سال لگ جانے پریقین نہیں آتا۔مَیںعورتوں سے بات چیت کرنے لگی۔

ക്കരു

پہلاباب

#### مقدس برده

جب عورتوں سے بھری ہوئی بس خمینی کے گھر کی جانب جاتی ہوئی تہران کی ٹریفک میں آہتہ آہتہ آگے بڑھر، بی تھی تو میر سے سوابس میں سوار سب عورتوں کی آنکھوں سے اشک رواں سے ہم کالے بینر والی ایک گزرگاہ کے قریب رکے ۔میری دلچین ایک دم بڑھ گئی، جیسے نقطہ کھولاؤ قریب آنے پر کیتلی کی سیٹی بجتی ہے۔گزرگاہ کے آخری سرے پر خمینی کا گھر اور چھوٹا سا ملحقہ حسینیہ تھا جہاں وہ اپنی موت سے پانچ ہفتے پہلے تک عبادت اور تبلیغ کرتا رہا تھا۔ میں پسینے میں شر ابور اور اپنی جا درکوسنجالنے میں مصروف تھی۔ میں بس سے اتری اور پہلی سی کالی قطار میں شامل ہوگئی جو اپنی جا درکوسنجالنے میں مصروف تھی۔ میں بس سے اتری اور پہلی سی کالی قطار میں شامل ہوگئی جو ''اے خمینی!اے امام!'' کا گریے کرتی ہوئی نیچے جارہی تھی۔

ہمارے آگے آگے مردوں کا ایک ٹولہ حسینیہ میں داخل ہوا۔ وہ مشہد ہے آئے ہوئے فیکٹری مزدور تھے۔۔۔۔۔ آ نسوؤں سے تر چہروں کوموٹی ہتھیلیوں سے پو نچھتے ہوئے۔ خمینی جس بالکنی سے خطاب کیا کرتا تھا وہاں اس کی موت کے بعد سے شیشہ لگا دیا گیا تھا کیونکہ سوگواران اس کی کرتی کوچو منے اور چھونے کی خاطر ریانگ پر چڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ہمارا گروپ حسینیہ سے ایک طرف مڑکر پردہ لگے دروازے میں داخل ہوا جہاں خوا تین انقلا بی گارڈ ز کا پہرہ تھا۔گارڈ ز کا پنرہ تونی رنگ کی کے اپنی سرسے یاؤں تک لئکی ہوئی جا درواں کے نیچے بالکل مرد پنجر بداروں جیسی زیتونی رنگ کی

یو نیفارم پہن رکھی تھی جس پررائفل ،قر آن اور بندمٹھی کی علامت بن تھی۔ پردے کے پیچھے خمینی کی بیوہ ہمیں جائے پلانے کو منتظر بیٹھی تھی۔

وہ تریڑوں والے حن کے ایک کونے میں اپنی بیٹی اور بہو کے ساتھ چا در میں ملفوف بیٹھی ہوئی خمینی کی 75 سالہ بیوی خدیجہ کا چہرہ دادیوں جیسا جھریوں زدہ تھا۔ باریک رم والے چشمے میں سے جھا نکتے ہوئے اس نے مسکرا کر میری جانب سن رسیدہ ہاتھ بڑھایا۔ جب اس نے میرا ہاتھ تھام کر نرمی سے تھپتھپایا تو اس کی چا درایک طرف کو سرک گئی اور گا جرجیسی ایک سرخ لٹ پر چا ندی کی کناری دکھائی دی۔ خدیجہ اسپے شوہر کی زندگی میں بالوں کو رنگا کرتی تھی۔

ہم فرش پر بچھے سرخ ایرانی قالین پرخمینی کے خاندان کی خواتین کے پاس آلتی پالتی مار کر بیڑھ گئیں۔'' یہ تمام قالین مانگ کر لائے گئے ہیں۔ خاندان کے پاس اتنی عدہ چیز کوئی بھی نہیں،' انقلا بی گارڈ زمیں سے ایک نے کہا جو چھ سال سے خدیجہ کی حفاظت کرنے کے علاوہ گھر بلو کام میں بھی ہاتھ بٹارہی تھی۔اس نے بطخوں کی تصویروالی پلاسٹک کی پلیٹوں میں ہمیں کھجوریں اور تربوز کی قاشیں پیش کیس۔'' ہمیں افسوس ہے کہ آپ کی تواضع نہیں کر سکے، لیکن میرے شوہر نے اپنی ساری 80 سالہ زندگی کے دوران سادگی پر بہت زور دیا ہے،''خدیجہ نے کہا۔

خمینی نامی گاؤں کے رہنےوالے ایک غریب مذہبی طالب عالم روح اللہ نے 27 سال کی عمر

میں خدیج ثقفی کا ہاتھ مانگا تھا۔ اس کا باپ، ایک ممتاز آیۃ اللہ (لفظی مطلب خدا کاعکس۔ یہ اصطلاح فاضل ترین شیعی عالم کے لیے استعال ہوتی ہے) نے رشتے پرزیادہ سوچ بچار نہ کی۔ لیکن خدیجہ کے احساسات مختلف تھے۔ اس نے چادر میں لیٹے ہوئے اسے چائے کا ایک گلاس کیٹرایا تو اپنے منگیتر کی جھلک دکھے لی تھی۔ اس نے اپنے باپ پر ہاں کرنے کے لیے زور دیتے ہوئے اسے ایک خواب کے متعلق بتایا جس میں پینیبروں نے بتایا تھا کے خمینی کاروح اللہ ایک عظیم موئے اسے ایک خواب کے متعلق بتایا جس میں پینیبروں نے بتایا تھا کے خمینی کاروح اللہ ایک عظیم مذہبی رہنما ہے گا۔

خدیجاس کی واحد بیوی تھی۔ وہ عوام کی نظروں سے اس قدراو جھل رہی کہ بیش ترابرانی اس کا اصل نام تک نہیں جانے تھے۔ زہرانے بتایا: ''ایک مرتبہ سی نے ان کا نام علطی سے بتول کھودیا جو اصل میں ان کی ملازمہ کا نام ہے۔ میری ماں کو بتول نام سے نفرت ہے۔'' پھر بھی بیہ نام چمٹار ہا کیونکہ آیۃ اللہ نام کی تبدیلی کا مسکلہ اٹھا کراپنی بیوی کو توجہ کی مرکز بنانا پہند نہیں کرتے تھے۔ عوام میں نامعلوم ہونے کے باوجود اندر کے لوگ جانتے تھے کہ خدیجہ کافی بااثر تھی۔ ٹمینی کے کان میں کوئی بات (چاہے وہ ریاسی امور سے ہی متعلق ہو) ڈالنے کے خواہش مندمرداپنی بیویوں کے ذریعہ خدیجہ کہلواتے تھے۔

خمینی کا چھوٹا سا دومنزلہ گھر سابق شاہ کے جیکتے ہوئے سبز مرمرین کل کے عین برعکس تھا جے اب ایک عجائب گھر کی صورت دے دی گئی ہے۔ خمینی کے گھر میں دیواروں سے سبز پینٹ کی پڑ یاں انزی ہوئی تھیں اور کھڑکی میں پھٹا ہوا پر دہ پھڑ پھڑار ہاتھا۔ ایک برہنہ کمرے میں بطور بستر کام آنے والی دبیز چٹائیاں لپیٹ کر کونے میں رکھی ہوئی تھیں۔ باور چی خانے میں پرانی طرز کا ایک چولہا اور ایک برقی سمووار کل اسباب تھے۔ ''ایک مرتبہ جب امام نے انار کے دودانے سنک میں گرے ہوئے دیا ہر نے دودانے سنک میں گرے ہوئے دیا ہوئے کہ ایک کھانا ضائع نہ کیا کروں۔وہ ہمیشہ ہمیں یا دولاتے رہتے کہ میں گرے سے باہر نگلنے پر لائٹس آف کر دیا کریں'' ہماری منتظر انقلا بی گارڈنے بتایا۔

ہرچھوٹی سی بات دیگرمہمانوں کی آنکھوں ہے آنسوجاری کردیتی۔بہ آواز بلندرونے والوں میں سے لبنان کی حزب اللہ کی ایک خاتون تھی جو کھڑی ہوئی اور جذباتی انداز میں امام کی ہیوہ کا شکر بیادا کیا کہ اس نے ہمیں امام کے متبرک گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی۔وہ سسکیاں لیتے ہوئے ہوئی:'اے خدا،ہمیں صبر عطاکر،ہم اس مقام پر آئی ہیں جہاں عظیم امام سانس لیا کرتا تھا۔ہم

سباس کے طور طریقوں سے اپنی وابستگی ظاہر کرنے کی خاطر اس مقدس مقام پراکھی ہوئی ہیں۔''
قریبی مسجد سے آتی مغرب کی اذان کی آواز صحن میں پھیل گئی جو چائے کی پارٹی ختم ہونے کا
اشارہ تھی۔ کونے میں بیٹھی خدیجہ وضو کرنے کے لیے کھڑی ہو چکی تھی۔ٹریفک میں کھڑی بس میں
سوار ہوتے ہوئے حزب اللہ والی عورت بدستور کہدرہی تھی:''ہماری زندگی امام سے پہلے اور امام
سے بعد کے دوحصوں میں بٹ گئی ہے۔ ہمیں تو ابھی ہونے والے نقصان کا اندازہ لگانے کا بھی
موقعہ نہیں ملا۔''

میرے پاس میسب سمجھنے کا وقت نہیں تھا۔ 1979ء میں امریکی سفارت خانے پر قبضے کے بعد ایران کے درواز ہے تمام امریکی صحافیوں کے لیے بند ہو چکے تھے۔ شاذ و نادر جاری ہونے والے ویزے 36 گھنٹے تک کارآمد ہوتے ۔ خمینی کی وفات سے قبل مجھے صرف ایک مرتبہ 1988ء میں ویزہ ملاتا کہ امریکی بجری جہاز Vincennes سے کی گئی کارروائی کے باعث ایک ایرانی ایئر بس میں سوار 290سویلین ایرانیوں کی تجہیز و تکفین کی رپورٹنگ کرسکوں۔

لیکن مجھے بچھنے کی ضرورت تھی۔ الجیریا سے افغانستان اور پاکستان تک کی مسلمان عورتوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہورہا تھا اس کی جڑیں یہاں، شالی تہران کے چھوٹے سے غریبانہ گھر میں تھیں۔ خمینی کاکسی طرح عورتوں کوقرون وسطی والا جبہ پہننے پر مائل کر لینا ایک انقلا بی اقدام تھا۔ اس کے پیغام میں کسی چیز نے ہزاروں عورتوں کو گلیوں میں شاہ کی فوج کا سامنا کرنے اور ایک ایسی شریعت کی بحالی کی خاطرا پی جانیں داؤ پہ لگانے پر تیار کر دیا جس میں نابالغ کی شادی، کثیر الاز دواجی اور بیوی کوز دوکوب کرنے کی اجازت تھی۔

خمینی کی آواز میں اسلام کے ابتدائی عہدوالاتحکم موجود تھا۔ خمینی اسلام کے ایک اقلیتی فرقے شیعیت سے تعلق رکھتا تھا جس نے آنخضرت کے وصال کے بعد مرکزی دھڑ ہے سے علیحدگی اختیار کی۔ ابتدائی مسلمانوں کی اکثریت مانتی تھی کہ خلیفہ کا تعین بڑوں کی مجلس شور کی کے ذریعہ ہونا چاہیے، جبیبا کہ صحراکی روایت تھی۔ چونکہ عربی زبان میں روایت کو'' سنت' کہتے ہیں، اس لیے وہ سنی کہلائے۔ تاہم، ایک اقلیت نے محسوس کیا کہ آنخضرت کے گھرانے میں سے ہی کسی کوان کا خلیفہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے آپ کے چھازا داور داماد کی حمایت کی۔ بیاوگ شیعان علی (علی کے خلیفہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے آپ کے چھازا داور داماد کی حمایت کی۔ بیاوگ شیعان علی (علی کے

حامی) کہلائے اور آج انہیں شیعہ کہا جاتا ہے۔ شیعوں نے معترضین ہونے کے ناتے اہل افتدار پرسوال اٹھا نااورا گرضرورت پڑے توان کے خلاف بغاوت کرناا پنافرض سمجھا۔ حضرت علی اور آپ گے بیٹوں کی شہادت میں اپنا ماخذر کھنے والے شیعوں نے کچلے ہوئے غریب لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا۔ خمینی نے ان تمام عمیق اعتقادات کو استعال کرتے ہوئے 1978ء میں شاہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔

1989ء میں خمینی کی وفات پرایران نے ہرخواہش مند صحافی کے لیے اپنے درواز ہے کھول دیے۔ جوش وخروش کے ساتھ جمینر و تلفین کے بعد ہاشمی رفسنجانی نے غیر ملکی رپورٹرز کے ساتھ پر لیس کا نفرنس کی جوشاذ ہی ہوتی تھی۔ چونکہ اس قسم کے موقعوں کو ایران میں ٹیلی ویژن پر ضرور دکھایا جاتا ہے، اس لیے مجھے معلوم تھا کہ پر لیس کا نفرنس کے متنظمین مجھے مائیکر وفون پر زیادہ دیر ہو لئے نہیں دیں گے۔ لیکن جب میں نے بعد از خمینی افتدار کے ڈھانچے کے متعلق سوال کیا تو رفسنجانی نے مجھے گھور کر دیکھا، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکرا ہے گھیل گئی۔ اس نے کہا، '' آپ کے لیے میرا ایک سوال ہے۔ آپ نے یہ موٹی چا در کیوں اوڑ ھرکھی ہے، حالا نکہ ایک سادہ سکارف سے میرا ایک سوال ہے۔ آپ نے یہ موٹی چا در کیوں اوڑ ھرکھی ہے، حالا نکہ ایک سادہ سکارف سے میرا ایک سوال ہے۔ آپ نے یہ موٹی چا در کیوں اوڑ ھرکھی ہے، حالا نکہ ایک سادہ سکارف سے میں سکتا تھا؟''

ایرانی ٹیلی ویژن کے بڑے بڑے پرانی طرز کے کیمرے میری جانب گھوے۔ میں کیا کہتی؟ کہ چا درایسی جگہوں پر جانے کے لیے ایک زبردست کیموفلاج ہے جہاں میرا جانا تصور نہیں کیا جاتا؟ کہ ججھے اس کے لہراتے ہوئے پلوسکارف اور کوٹ کی نسبت کم گرمی کا باعث لگتے ہیں؟ کہ صرف ایک روز پہلے اسلامی ہدایات کی وزارت کے ایک اہل کارنے اس لباس کوبھی ناکافی قرار دیا تھا؟ (میں ٹمینی کی جائے تدفین پر پہنچنے کے لیے ایک ہملی کا پٹر پرسوار ہونے جارہی تھی کہ پروں کی تیز ہوانے لیے کھر کومیری چا درایک طرف اڑادی اور نیچے سے میرے ٹراؤزرز اور شرٹ کی جھلک نظر آگئی۔ اہل کا رفز ت بھرے انداز میں چلایا: ''اپنا پر دہ درست کرو!'')

میں نے کہا،''میں نے جذبہ باہمی احترام کے تحت اسے پہن رکھا ہے۔'' رفسنجانی کو دھچکا سالگا۔ پریس کانفرنس میں موجود دیگر مغربی خواتین نے اپنی آنکھیں میری جانب گھمائیں۔بعد میں خواہش ہوئی کہ مجھے اپنامہ عازیادہ واضح طور پر بیان کرنا جا ہے تھا: کہاگر

میں ایرانی معاشرے کے نقاضوں کا احتر ام کرنے کو تیار ہوں تو ایران کو بھی میری ضروریات کا

احترام کرناچاہیے۔لیکن ٹی وی کے آگے بیٹے ہوئے اپنی آئندہ زندگیوں کی نیج کا اشارہ ڈھونڈ نے کے متمنی زیادہ ترابرانیوں کی نظر میں میری کہی ہوئی بات اہم نہیں تھی۔ان کے لیے قابل ذکر بات یہ تھی کہ رفسنجانی نے اعتدال کا ایک اشارہ دیا تھا۔ بازار میں ریال کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں بڑھ گئی، کیونکہ افواہ اڑی تھی کہ رفسنجانی نے ایک خاتون رپورٹر سے کہا ہے کہ وہ اپنی چا درا تاریکتی ہے۔تاجروں کے لیے لبرل ازم کا کوئی بھی اشارہ ایک اچھی خبرتھا۔

میری کبی ہوئی بات ایک یا دولوگوں کی نظر میں باوقعت تھی۔اس رات ایران کی چھوٹی تی عیسائی اقلیت کے رکن نے ہوٹل میں مجھ سے ملاقات کی اور اس بات پر برا بھلا کہا کہ میں نے جاب کی مخالف تمام عورتوں کے ایما پر بات کرنے کا موقعہ کیوں گنوایا۔ چندروز بعد خمینی کی بیٹی زہرا نے مجھے اسلامی جمہوریہ ایران کی وو پمنز سوسائٹ کے زیرا ہتمام ایک کانفرنس میں شرکت کی وعوت نے مجھے اسلامی جمہوریہ ایران کی وو پمنز سوسائٹ کے زیرا ہتمام ایک کانفرنس میں شرکت کی وعوت دی جس کا موضوع تھا: ''جلیل القدرا مام خمینی کی شخصیت کے پہلو۔'' میں نے مسکرا کرعنوان پڑھا۔ عالی جناب امام خمینی کی شخصیت کے جس ایک پہلوسے میں واقف تھی وہ ناول نگاروں کو مارڈ النے، نوجوان لڑکوں کو بارود کی سرنگیں صاف کرنے کے لیے محاذ جنگ پر جھیجنے اور نوسال کی بچیوں کی شادیاں کرنے کی اجازت کے حوالے سے جاری کردہ اس کے فرامین تھے۔

پارٹی کالباس بنیادی طور پر کالاتھا۔ جا دریں کمبی پینٹوں، جرابوں، پنڈلی تک اونچی سکرٹس اور magnehs نامی سکارف کے اوپر محض ایک فنشنگ پٹے تھیں۔ جب عباؤں میں ملبوس جسم میر سےاردگردگھوم پھررہے تھے تو میں سوچنے لگی کفلطی سے کہاں آگئی ہوں۔

پارٹی میں ہونے والی گپشپ نے میرااحساس زیاں کم کیا۔ 'یقیناً ہا نگ کا نگ کے لوگوں کو آباد یاتی صیہونیوں نے برین واش کر دیا ہے اور انہیں امام کی وفات پر کوئی دکھنیں ہوا'' ایک منحنی سی چینی عورت خاتمہ مانے کہا جس نے اپنا تعارف ہا نگ کا نگ کے''مسلم ہیرالڈ' میں کام کرنے والی رپورٹر کے طور پر کروایا۔ وہ مزید بولی '' امریکہ کی زیر قیادت دشمنان اسلام ایرانی قوم کو بے رہنما دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر کوئی یہاں گڑ بڑ بھیلنے کامتمنی تھا، کیکن خدا کاشکر ہے کہ ایسانہیں ہوا۔ چاہے ہا نگ کا نگ کا میڈیاپوری طرح صیہونیوں کے کنٹرول میں تھا، لیکن وہ ایران میں گڑ بڑ کے متعلق کوئی کہانی نہیں تراش سکے۔''

کانفرنس کے لیے مجھے ایک مترجم دی گئی ہی .....دراز قد ،زردروجوان خاتون حمیدہ ماریفات (Marefat)۔ جب میں نے اس کی اچھی انگلش کوسراہا تو اس نے بتایا کہ انگلش بہتر بنانے کا موقعہ اسے''گھونسلے میں' ملاتھا۔

#### "معاف شيجيگا؟"

''گونسلے میں۔جاسوسوں کا گھونسلہ ۔۔۔۔۔امریکی ایمبیسی ''اس نے کہا۔ حمیدہ کالے نقاب والے لئنگر کا حصدرہ چکی تھی جس نے ایمبیسی پر قبضہ کیا اور عملے کو 444 دن تک برغمال بنائے رکھا۔ اس کا کام برغمالیوں کی ڈاک کاتر جمہ کرنا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا اسے بھی ان کے ساتھ ہمدردی محسوس ہوئی۔''ہاں ، بھی بھی!''اس نے بتایا کہ برغمالیوں کے نام امریکی سکول کے بچوں کے محسوس ہوئی۔''ہاں ، بھی بھی!''اس نے بتایا کہ برغمالیوں کے نام امریکی سکول کے بچوں کے

خطوط پڑھ کر کبھی ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔''لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ جاسوس تھے جنہوں نے خطوط پڑھ کر کبھی ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔''لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ جاسوس تھے جنہوں نے ہمارے ملک کونتاہ کرنے کی کوشش کی تھی۔انہیں رہائی دیے جانے پر میں بہت ناامید ہوئی۔میرا ذاتی خیال تھا کہ انہیں مارڈ الناجا ہے۔''

کیپٹاؤن یو نیورٹی کی ایک جنو بی افریقی طالبہ نے سر ہلا کرا تفاق کیا۔ پھروہ چمک کر ہولی،
'' کم از کم رشدی کوتو مار ہی ڈالنا چاہیے۔'اس نے حال ہی میں''امام کے راہتے'' کی تعلیم دینے کے لیے کیپٹاؤن میں ایک مسجد تعمیر کروانے میں مدددی تھی ایکن اس وقت شدید دھچکا پہنچا جب مسجد کے دوسر کردہ افراد کے خلاف بغاوت کا مقدمہ دائر ہوا۔

جنوبی افریقی لڑی گئی ہے آئی ہوئی اپنی اسلامی بہن کی طرف ہے چینی ہے تکتی رہی۔ یہ دراز قد ، بانکی خاتون کسی بھی بھوم میں کھڑی ہوئی صاف دکھائی پڑجاتی ، لیکن اس اجتماع میں وہ خاص طور پر نظروں کا مرکز بن رہی تھی۔ ایک ہے بیئت کالی چا در کی بجائے اس نے زردی ماکل گلابی رنگ کا کپڑ ااپنے دلآویز خدو خال پر چست کر کے لیبیٹ رکھا تھا۔ کپڑے کا ایک سرااس کے سرپہ رکھا ہوا تھا اور ملائم دھوپ جلا کندھا بر ہندتھا۔ اس کی خوب صورت عبا کے نیچے سے نگے پاؤں دکھا ہوا تھا اور ملائم دھوپ جلا کندھا بر ہندتھا۔ اس کی خوب صورت عبا کے نیچے سے نگے پاؤں دکھا بول کر ہے باوں کود یکھا جو کھا تھی ۔ اگلے چند دن کے دوران میں نے اس کی ایک یا دواسلامی بہنوں کود یکھا جو پخوں کے بل اٹھ کر اس کی عبا کو کند ھے پر درست کرنے یا کپڑے کا پلواس کے بالوں پر دکھنے کی گوشش کر دبئ تھیں۔ گوشش کی دوران کیا ورائیان کی عورتوں کے ہاں واضح طور پر تجاب کی تعریف مختلف تھی۔

لفظ'' حجاب'' کالفظی مطلب پردہ ہے، اور قرآن میں اس کا استعمال عہد نبوی کے اہل ایمان
کویہ ہدایت دینے کے لیے ہوا کہ آئہیں امہات المومنین کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے: جب تم نے
نی کی بیویوں سے کچھ پو چھنا ہوتو پردے کے بیچھے سے بات کرو۔ حجاب کے بارے میں آیت
حضرت زینب کے ساتھ سہاگ رات کے موقعہ پرنازل ہوئی تھی۔

(مصنفہ نے یہاں حضرت زینبؓ کے ساتھ رشتہ ہونے کا واقعہ مغربی نکتہ نظر سے بیان کیا جو غیر ضروری سمجھ کرحذف کیا جار ہاہے۔مترجم )

ہجاب کے بارے میں آیت نے آنخضرت کی زوجین پر جمرہ نشینی عائد کی تا کہ کوئی شخص ان پر (بے جا) تہمت نہ لگا سکے قرآن میں عام عورتوں کے لیے مدایات اتنی سخت نہیں تھیں: اہل ایمان عورتوں ہے کہو کہاپی نگاہ نیجی رکھیں اور حیامیں رہیں ،اورا پنا جو بن ظاہر نہ کریں اوراپی حچھا تیوں برجا در ڈالیں۔

قاہرہ میں جب سحر نے جاب پہننا شروع کیا تواس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس میں سرکوڈھانینے کا کوئی ذکر نہیں۔ میری مرادیتی کہ عورتوں کو باحیالباس پہننے کی ہدایت کی گئی ہے ۔۔۔۔۔ یعنی کہ وہ موجودہ عہدوالی مہین قمیصیں اور شارٹ سکرٹس کومستر دکر دیں لیکن سحر نے جواب دیا کہ اس قتم کے معاملات میں رہنمائی کے لیے قر آن سے آ گے جانے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ سنت نبوی میں وضاحت کی گئی ہے کہ 'دکھائی دینے والی'' چیز وں میں صرف عورتوں کا چرہ اور ہاتھ شامل ہیں۔ باقی کا جو بن یازینت ۔۔۔۔ بشمول شخنے ،کلائیاں اور گردن ۔۔۔ شوہراور محرم رشتہ داروں کے سواتمام مردوں سے مخفی رہنا چا ہیے۔ عورت نابالغ لڑکوں اور خواجہ سراؤں کے سامنے بھی بے پردہ ہوسکتی ہے۔

لیکن سحر کی پیش کردہ تفییر ہمہ گیرنہیں تھی۔ پچھ سلمان عور تیں بھی میری طرح یقین رکھتی ہیں کہ ند ہب ان سے صرف اعتدال کی معاصر حدود کے اندررہ کرلباس پہننے کا تقاضا کرتا ہے۔ دیگر کا اصرار ہے کہ سرڈ ھانینے کے علاوہ ہاتھوں کو دستانوں اور چہرے کو نقاب سے چھپانا چاہیے، کیونکہ جدید دنیا کی مجروی نے عہد نبوی کی نسبت زیادہ سخت اقد امات کو ضروری بنادیا ہے۔

اسلامی دنیا کے سکم قاہر ہ ایئر پورٹ پر اسلامی لباس کی تقریباً ہرتقبیر دیکھی جاسکتی تھی ۔ فلیج میں ملاز متوں پر جاتی ہوئی پاکستانی عورتیں اپنی پر کشش شلوا آمیھیں پھڑ پھڑ اتی پھر رہی تھیں ۔ سعودی عورتیں اپنے شوہروں کے پیچھے نقاب اوڑھے اور عبا پہنے ہوئے چل رہی تھیں ۔ افغانی عورتوں نے بھی سرسے پاول تک پوراجسم ڈھانپ رکھا تھا۔ دوبئی کی عورتیں اکڑے ہوئے ، پرندوں جیسے کا لے اور سنہری ماسک پہنے ہوئے تھیں جو ناک تک او نچے تھے لیکن چمکدار خوب صورت آسکھیں نگی تھیں ۔ پچھ اسطینی اور مصری عورتوں نے ملکے رنگوں کے پیروں تک لمبے اور بٹنوں والے کوٹ نگی تھیں ۔ پچھ اور ان کے سروں پہنوں والے کوٹ سینے ہوئے تھے اور ان کے سروں پر سیفید سکارف تھے ؛ پچھ دیگر میچنگ سکارفس اور پنڈلیوں تک لمبی سکرٹس میں ملبوس تھیں ؛ انہوں نے سکارفس کومو تیوں جڑے بینڈ زسے جوڑر کھا تھا۔

اسلامی لباس کی سب ہے عجیب تفسیر مجھے الجیریائی صحارا کے بیابان میں ملی جہاں خانہ بدوش قبائل Tuareg کی روایت ہے کہ بلوغت کے بعد عورتوں کی بجائے مردوں کو پردہ کرنا جا ہے، جبکہ عورتیں چبرہ نگاہی رکھتی ہیں۔ جونہی مردوں کی ڈاٹھی مونچھ پھوٹتی ہے اور وہ رمضان کے روزے رکھنا شروع کرتے ہیں تو ان کے لیے آنکھوں کے سواسارا چبرہ نیلے کبڑے سے ڈھانپنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک Tuareg مرد نے اس دستور کی وضاحت یوں کی: ''ہم سور ما اپنے چبروں کا پردہ کرتے ہیں تا کہ دشمن ہمارے ارادے نہ بھانپ سکے، لیکن عورتوں کو پچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں۔'' تو اریگ مسلمان ہیں، لیکن عقیدے کے بارے میں ان کی پیش کردہ وضاحت عورتوں کو شادی سے قبل کافی جنسی آزادی اور شادی کے بعد مردوں کے ساتھ قریبی افلاطونی دوستیوں کی اجازت دیتی ہے۔ایک تو اریگ ضرب المثل کے مطابق: ''مرد اورعورتیں ایک دوسرے کی آنکھوں اور دل کے لیے ہیں، نہ کہ صرف بستر کے لیے۔'' دیگر مسلمانوں کی نظر میں تو اریگی دساتیرا کی طرح کی تکفیر دین ہیں۔ درحقیقت لفظ تو اریگ یا تو اریغ کا مطلب ہی میں تو اریگی دساتیرا کی طرح کی تکفیر دین ہیں۔ درحقیقت لفظ تو اریگ یا تو اریغ کا مطلب ہی

جہاں عور توں نے نقاب اوڑھا وہاں اسلامی انداز میں اس سے پیسہ کمایا گیا۔ قاہرہ میں بانقاب خواتین کے لیے سلام شاپنگ سنٹر تھا ..... ملبوسات کا ایک تین منزلہ ایمپو ریم جس میں اسلامی لباس کے سوا کچھے بھی نہیں تھا۔ زیادہ ترسٹورا نتظامیہ کے خیال کے مطابق''تربیتی حجاب'' کے لیے وقف تھا .....رنگوں کی مطابقت رکھنے والی لا نگ سکرٹس اور سکارف ، ہڈیوں کے بٹنوں اور کندھوں پر پیڈزوالی کمبی جیکٹیں جواسلامی تقاضوں کو کم سے کم حد تک پورا کرتی تھیں۔ایک مینجر نے وضاحت کی کہ نظری اعتبار سے بات کی جائے تو جو گا مک اس قتم کے ملبوسات پہننا شروع کرتی ہیں وہ درجہ بدرجہ زیادہ سادہ رنگ اور لمبے، بے ہیئت لباس پہنے لگتی ہیں ،اورانجام کار کا لے جے، دستانے اور حجاب کی منزل تک پہنچ جاتی ہیں ۔لیکن بیسادہ ملبوسات (جن کی قیمت انداز أدس ڈالر ہے) زیادہ منافع بخش''اعلیٰ فیشن'' والے حجاب کے رَکیس پر ملنا مشکل ہیں جہاں ایک درست اسلامی لباس کی قیمت کسی سول سرونٹ کی ماہانت نخواہ سے تین یا جار گنازیادہ ہوسکتی ہے۔ بیروت کی عظیم مسجد نبوی کی بیسمنٹ میں حزب اللہ نے ایک اسلامی فیشن فیکٹری قائم کی تا کہ د نیا بھر میں حجاب کی بڑھتی ہوئی طلب سے نقذ فائدہ اٹھایا جا سکے۔فیکٹری کی مینجر خاتون حاجیہ زہرا نے بڑے جوش سے بتایا: ''میرا اسلام لڑا کوں کا ایک ٹولہ نہیں۔ یہ ایک ثقافتی انقلاب ہے، نظریات کا انقلاب۔''ایک جرمن فیشن میگزین کےصفحات پلٹتے ہوئے اس نے مجھے دکھایا کہ س

طرح جیبوں، زپس اور بازوؤں کے جدید ترین ڈیزائنوں کو لمبے، جسم کونمایاں نہ کرنے والے ملبوسات میں سمویا جاسکتا ہے۔ ہمارے اردگر دکیڑے کی گاٹھیں جھت تک جارہی تھیں۔ اس نے وضاحت کی کہ سرخ اور پیلے رنگ کی گاٹھیں بچوں کے ملبوسات میں استعال ہوں گی۔ ملک نسواری، سرمئی اور مہندی رنگوں کی گاٹھیں خواتین کے ملبوسات کے لیے تھیں۔ بیراحت بخش رنگ ہیں۔ اسلامی لباس کے فلسفہ کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ خواتین طمانیت اور راحت کا ایک تاثر اپنے اردگر دچھوڑیں۔'

حجاب اسلامی بحالی کی سب سے بین علامت تھا جس نے سحر اور بہت ہی دیگر نوجوان عور توں کو اپنے سحر میں لے لیا۔ اس کا آغاز 1967ء میں اسرائیل کے ساتھ چھروزہ جنگ میں مصر کی تباہ کن شکست کے بعد ہوا۔ مسلم فلسفیوں نے جمال عبد الناصر کی حکومت کے سیکولرازم کوذ مہ دار محمر ایا اور مصر یوں پرزور دیا کہ وہ اسلامی قوانین کی جانب واپس جائیں۔ آہتہ آہتہ با حجاب خواتین کی تعدا د بڑھتی چلی گئی۔

لیکن اس رجحان میں اصل تیزی ایران کے مذہبی انقلاب کے ساتھ واقع ہوئی جب تجاب
پہننا مذہبی کے ساتھ ساتھ سیاسی فعل بھی بن گیا۔ 1935ء میں شاہ ایران کے باپ نے چا در
اوڑھنے پر پابندی لگا دی تھی۔ رضا شاہ اپنے ملک کوجد بدد کھنا چا ہتا تھا، لہٰذا اس نے سوچا کہ قدیم
اوڑھنے پر پابندی لگا دی تھی۔ رضا شاہ اپنے ملک کوجد بدد کھنا چا ہتا تھا، لہٰذا اس نے سوچا کہ قدیم
کالا جبراس کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ لیکن راسخ العقیدہ اور بالخصوص ادھیڑ عمر عورتیں یک دم اس
زبر دست تبدیلی کو قبول نہ کر پائیں۔ Sattareh Farman Farmaian اپنی یاد داشت

ذبر دست تبدیلی کو قبول نہ کر پائیں۔ Daughter of Persia اپنی یاد داشت
کہ اسے زمانے سے چلے آرہے تجاب کا دستور ترک کرنا ہوگا تو وہ آپے سے باہر ہوگئی۔ میری مال
اور تمام روایتی لوگوں نے رضا کے تھم کواس کی جانب سے کیا گیا برترین اقدام قرار دیا۔۔۔۔۔۔ نہبی
طبقے کے حقوق پر جملہ کرنے سے بھی زیادہ برااقدام ؛ ضبطگیوں اور قبل گری کی کارروائیوں سے بھی
زیادہ برافعل۔''شاہ کے خوف سے اس کے شوہر نے اسے پردے کے بغیر باہر جانے کا تھم دیا۔
ذیادہ برافعل۔''شاہ کے خوف سے اس کے شوہر نے اسے پردے کے بغیر باہر جانے کا تھم دیا۔
د'اگلے روز وہ احساس تذلیل اور غصے میں روتی ہوئی اپنے بیڈروم میں بند ہوگئی۔۔۔۔۔ اس نے اشک بار آئکھوں کے ساتھ اسے کمرتک لمبے کالے بالوں کوایک چھوٹے شے فرانسیسی ہیٹ تلے
اشک بار آئکھوں کے ساتھ اسے کمرتک لمبے کالے بالوں کوایک چھوٹے سے فرانسیسی ہیٹ تلے

چھیانے کی بیکارکوشش کی۔''

آزادروی پر پہنی بیفر مان دیگر کی نظر میں ایک طرح کی قید بن گیا۔ پچھ ہی عرصة بل بیٹیوں کو سکول میں داخل کروانے والے مردول نے بیت واپس لے لیا کیونکہ انہیں ہے پردہ ہو کر کلاس تک جانا پڑتا تھا۔ شاہ کی نافر مانی کر کے باپر دہ گلیوں میں نگلنے والی عورتوں کوخطرہ رہتا کہ سپا بی ان کے جاب نوج کر قینچیوں سے کاٹ ڈالیس گے۔ چا در لینے والی عورتوں کوعوا می ٹرانسپورٹ استعال کرنے سے روک دیا گیا اور بہت سے بڑے سٹورز میں بھی انہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ بہت می عورتوں نے اس قسم کی تذہیل کا سامنا کرنے کی بجائے گھروں میں ہی بندر بنا بہتر خیال کیا۔ مثال نہیں حق اور عورتیں مقامی خیال کیا۔ مثال نمینی کی بیوی خدیج بھی اپنے گھرسے باہر بی نہیں نکلی تھی۔ اس قسم کی گوشنشینی ایک حدور میں باتھ روم نہیں تھے اور عورتیں مقامی حماموں میں (خواتین کے اوقات میں) نہانے اور گپ شپ کرنے کے لیے اکھی ہوا کرتی تھیں۔ 1935ء کے بعداس میں نرمی ہونے تھیں۔ 1935ء کے بعداس میں نرمی ہونے تھیں۔ کھیں۔ بیردگی کو بدستور سراہا گیا اور پردے پرمھرخواتین کو پسماندہ قرار دیا گیا۔

1970ء کی دہائی کے اواخر میں انقلا ہی دہاؤ بڑھنے پر چادر اوڑھنا شاہ اور اس کے مغربی حمایتیوں کے خلاف احتجاج کی علامت بن گیا۔ پچھ ندہجی رہنماؤں نے قابل پیش گوئی وجوہ کی بنا پراس کی حمایت کی۔ ایرانی غذہجی رہنما ابراہیم امینی نے کہا کہ اگر سب عورتیں بانقاب ہوجا کیں تو گھروں میں بیٹھی بیویوں کو بیخوف نہیں رہے گا کہ باہر راستے میں اس کا شوہر کسی مکارعورت کی طرف مائل ہوجائے گا۔ برطانیہ میں مسلمان دانشور شہیر اختر نے ایک متبادل استدلال پیش کیا۔ اس نے لکھا کہ نقاب کا مقصد ''ایک ایسی حقیقی شہوانی ثقافت پیدا کرنا ہے جس میں آپ کو ہر ہنہ تصاویر سے مصنوعی انگیزت حاصل کرنے کی ضرورت ندر ہے۔' ہر دوصورتوں میں مردوں کی شہوانی ضروریات پوری کرنے کے لیے عورتوں سے اپنی آسانی اور آزادی کی قربانی دینے کی تو قع کی جاتی صروریات پوری کرنے کے لیے عورتوں سے اپنی آسانی اور آزادی کی قربانی دینے کی تو قع کی جاتی ہے۔ یعنی وہ مردانہ جنسی جذ ہے کود بائیں یا پھر برا کھیختہ کریں۔

میری ایرانی مترجم حمیده Marefato جیسی کسی بھی جوان دانشور کی نظر میں ان میں ہے کوئی بھی دلیل نیادہ باوز ن نہیں۔اس کے خیال میں جا دراوڑ ھناسب سے پہلے ایک سیاسی فعل تھا۔متوسط طبقے کے گھرانے میں پرورش پانے والی حمیدہ نے حجاب اختیار کرنے کا اس وقت سوچا جب اس

نے علی شریعتی نامی محور کن نوجوان دانشور کے خفیہ لیکچر زسننا شروع کیے۔ ایران میں جنم لینے اور سار بون میں تعلیم حاصل کرنے والے علی شریعتی نے مار کسزم کے بارے میں اپنی معلومات کوشیعی اسلام کے ساتھ ملادیا اور ایک انقلا بی مسلک وضع کیا جس کا مقصد عوام کوتج کیک دلا نا اور حکمر انوں کو چیلنج کرنا تھا۔ اس نے کہا کہ مغربی لباس سامراجیت کی ہی ایک صورت تھا جوعورت کے حسن کو سرمایہ داری کی ایک قابل خرید و فروخت جنس میں بدل دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے تیسری دنیا کی عورتوں کو تیزی سے بدلتے ہوئے فیشنز کی مختاج گا مک بنا دیا ہے۔ اس نے زور دیا کہ مسلمان عورتوں کو تیزی سے بدلتے ہوئے فیشنز کی مختاج گا مک بنا دیا ہے۔ اس نے زور دیا کہ مسلمان عورتوں کو اسلامی لباس اپنا کر اپنی آزادی منوانی چاہیے۔ حمیدہ جیسی نوجوان عورتوں کے لیے چا در وہی مقصد پورا کرتی تھی جو عسکریت پیند امریکی نسوانیت پیند آندریا ڈورکن کا ڈینم لباس۔ اس نے انقلاب ایران (1978ء) سے ایک سال قبل چا در لینا شروع کی ، اور امریکی سفارت خانے میں اسے ایک علم کی طرح پہن کرجاتی تھی۔

لیکن انقلاب کے دس سال بعد جب میں اس سے ملی تو انقلا بی جوش ماند پڑنے لگا تھا۔ جب بھی ہم مردول کی نظر سے اوجھل ہو تیں تو وہ بڑا سا کالا کپڑا ایک طرف ہٹا کر سکھ کا سانس لیتی۔
ایک روز اس نے راز داری سے کہا: '' کاش میں نے بھی یہ پہنا ہی نہ ہو تا۔ شروع شروع میں انقلا بی نظریات کو ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری تھی۔ لیکن اب ہمیں اس کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں۔ "
سرورت نہیں۔ آیسکارف اورکوٹ کے بغیر بھی انقلا بی ہوسکتے ہیں۔ "

جب میں حمیدہ سے ملنے اس کے گھر گئ تو وہ پلیٹوں والی سکرٹس، رہیٹی بلا وُز اور سونے کے زیور میں بہت بھلی دکھائی دی۔ لیکن باہر جاتے وقت اس نے انقلا بی اسلام والا پورا یو نیفارم پہن لیا۔ میرے لیے چا در پوش حمیدہ کو قبول کرنا زیادہ آسان تھا۔ اس بے چہرہ تاریکی کی ہوئی باتیں مجھے کم دھچکا پہنچاتی تھیں۔ اس کے خاندان کے باذوق ہے سجائے مشتر کہ کمرے میں جب ہم فاری شاعری جسے غیر جانب دار موضوعات پر گپ شپ کرتیں یا کوئی تابل قدر رشتہ ملنے کی مشکلات پر بات چیت کرتیں تو وہ بھی میری عمر کی کسی بھی خوب صورت عورت جسی لگتی جس کا میرے ساتھ کافی کچھرتی اور تباہ کن حد کما نتہا لینداندرائے دیت ۔ وہ اپنا چائے کا کپ اٹھاتی اور نازک انداز میں ایک چسکی بھرتے مدتک انتہا لینداندرائے دیتی ۔ وہ اپنا چائے کا کپ اٹھاتی اور نازک انداز میں ایک چسکی بھرتے ہوئے کہتی: ''اسرائیل کاصفایا کردینا ضروری ہے۔ میں اس دن کی منتظر ہوں جب اس کی تباہی کی

جنگ میں حصہ لوں گی۔''

سنی مسلمانوں نے اہل ایمان اور خدا کے درمیان ایک براہ راست تعلق مان لیا تھا، جبکہ شیعہ ایک اعلیٰ تربیت یافتہ ند ہبی رہنما کی تو سلیت پر یقین رکھتے ہیں۔ عموماً ہرایک شیعہ کسی نہ کسی جلیل القدر نذ ہبی مفکر کو منتخب کر تا اور اس کے دیے ہوئے فناوئی پڑمل کرتا ہے۔ حمیدہ نے خمینی کو منتخب کیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے ہر پہلو کو خمینی کی اٹھارہ جلدوں پر مشمل ند ہبی تفاسیر کی ہدایت کے مطابق بنالیا تھا۔ حمیدہ نے وضاحت کی: '' کچھ آیۃ اللہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو لازماً دستانے پہننا چاہئیں الیکن امام خمینی کا کہنا ہے کہ ہاتھ کا نچلا حصہ نگا چھوڑ اجا سکتا ہے۔' دیگر آیۃ اللہ کا خیال تھا کہ عورت کی آواز باعث شہوت ہے اور انہوں نے عورتوں کو ہدایت کی کہا گر مردوں کی موجودگی میں بات کرنی ہوتو پہلے اپنے منہ میں ایک نکر ڈال لیس تا کہ آواز اپنے نسوانی تاثر سے محروم ہوجائے۔ خمینی نے عورتوں اور مردوں کے ملے جلے گروپس کے ساتھ آنخضرت کی ملا قاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے نسوانی آواز میں کوئی قباحت نہ دیکھی۔

میں نے حمیدہ سے بوچھا کہ کیا خمینی بھی اپنے مذہبی احکامات میں غلط ہوسکتا تھا۔اس نے کہا،
''یقیناً۔ہم کسی بھی انسان کو خطاسے پاک نہیں سمجھتے ۔لیکن اگر میں ان کے کسی ایسے فتو بے پر عمل
کروں جو غلط ہو ۔۔۔۔مثلاً ان کے تھم پر کسی معصوم شخص کو مار ڈالوں ۔۔۔۔۔تو مقتول شخص جنت میں
جائے اور قل کا گناہ میری بجائے اس شخص کے سرجائے گاجس نے فتوی دیا ہوگا۔''

خمینی کی وفات کے بعد جمیدہ نے محسوس کیا کہ وہ اپنی چا در نہیں اتار سکتی تھی۔ اس کی موت کے فور أبعد چا دراتار دینا اراد ہے کی نا پختگی پر دلیل تھا۔ اخبارات میں مضامین عور توں کو متواتریا د دہانی کرواتے رہتے تھے کہ چا در''مغربی اقد ارکے خلاف ایک ڈھال'' ہے۔ اور اہل اقتد ارکواس ہات پریفین تھا۔ ایک دوست سر اور جسم کے خدو خال کو اسلامی لحاظ سے کامل کوٹ اور سکارف میں ڈھانپ کر ایک سرکاری ملازمت کے لیے انٹرویو دینے گئی۔ انٹرویو لینے والا شخص غرایا،''تم ننگی ہو''اور ملازمت دینے سے افکار کر دیا۔

شروع میں میں نے سوجا کہ حجا بعورتوں کوصنعت حسن کی استبدادیت سے تو نجات دلا ہی دےگا۔لیکن ایرانی خواتین کی کانفرنس میں ، جوشب وروزمقفل ہال میں ہوتی تھی ، مجھے جلد ہی اپنی

غلطی کااحساس ہو گیا۔

میں نے حمیدہ سے کہاتھا کہ لبنانی حزب اللہ خواتین کے ساتھ میری ملاقات کا بندو بست کر دے۔ گروپ کے گڑھوادی بقااور بیروت کی جنو بی بستیاں تھیں .....ایسوسی ایٹٹر پرلیس کے بیورو چیف ٹیری اینٹرس کے افواکے بعد سے مغربی صحافیوں کے لیے ایک ممنوع علاقہ ۔ میں اینڈرس کے بارے میں بندھا کے بارے میں بوچھنا چاہتی تھی جو بیروت کی ایک زمین دوزعمارت کے تاریک کمرے میں بندھا ہوازندگی گزار رہاتھا۔ اسے برغمال بنانے والے آدمیوں سے ممکن طور پراز دوا جی بندھن میں بندھی ہوئی عورتوں کے ساتھ اس کے پریشان حال اہل خانہ کے لیے پچھانفار میشن حاصل کرنے کا بہترین موقع تھا۔

انجام کار مجھےاس کی حالت زار کی کوئی خبر نہل سکی ،لیکن عورتوں کے ساتھ ملا قات نے اور بہت کچھ مجھا دیا۔ انہوں نے مجھے اس شام اپنے کمرے میں شام کی جائے پر مدعو کیا، بشر طیکہ میں اینے کسی بھی مضمون میں ان کا نام نہ لکھنے کا وعدہ کروں۔ درواز ہ کھلاتو میں مجھی کہ کسی غلط کمرے میں آگئی ہوں۔میرے سامنے کھڑی عورت کے بھورے بال کمرتک لمبے تھے۔اس نے گہرے گلے والا ایک نائٹ گاؤن پہن رکھاتھا۔اس کے پیچھے بستر پرایک اور خاتون یوں دراز تھی جیسے گلے مل رہی ہواوراس کا سرخ ساٹن کا نائٹ گاؤن ایک طرف کو ہٹا ہوا تھا۔مہین یار چوں میں سے صاف دیکھا جاسکتا تھا کہان کےجسم بار بی گڑیوں کی طرح بالوں سے بالکل عاری تھے۔انہوں نے وضاحت کی کہ شادی شدہ خواتین کا ہر ہیں دن بعدا پے جسم کے تمام بال صاف کرنا سنت ہے۔ بال صاف کرنے کا روایتی طریقہ چینی اور لیموں کا آمیزہ تیار کرنا تھا۔انہوں نے کہا کہ مسلمان مردوں کے لیے بھی ہر جالیس دن بعدا ہے جسم کے بال صاف کرنا ضروری ہے۔ یہ جاننے میں چندمنٹ لگ گئے کہ سامنے کھڑی بھورے بالوں والی عورت وہی تھی جس نے خمینی کے گھر میں بہآواز بلندمر ثیہ خوانی کی تھی۔ جب میں نے اس کی شکل وصورت پر خوشگوار حیرت کا ظہار کیا تو وہ منس دی۔''اسلام اپنے شوہروں کے لیے بننے سنورنے کی حوصلہ افز ائی کرتا ہے۔''مجھےفوراً سمجھآ گئی کے مینی کی بیوہ خدیجہ نے اپنے ہاتھوں پرمہندی کیوں لگار کھی تھی اور شوہر کی وفات کے بعد خضاب لگا نابند کرنے کے باعث اس کے سرمیں سفید بال کیوں ظاہر ہونا شروع ہو

تاہم،اس کی بیٹی زہراسرخ کاکلوں والی یا نائٹی والی شم کی خاتون نہیں تھی۔اس نے اپنی چا در تلے ٹویڈ کی سکرٹس پہن رکھی تھیں .....تہران یو نیورٹی میں فلسفہ پڑھانے والی روایتی قسم کی پروفیسر کے لیے ایک روایتی قسم کالباس۔

تین سال کے دوران کی ملا قانوں کے بعد ہی کہیں جاکروہ صرف چا در میں میرے سامنے آنے پرآ مادہ ہوسکی۔عورتوں سے بھرے ہوئے کمرے میں بھی وہ ہمیشہ چا در کومٹی میں کس کرناک تک کیے رکھتی۔اس انداز کے باعث وو بمیز سوسائٹی کی نگارشات میں تصاویرا کثر گڑ بڑ ہو گئیں۔ سوسائٹی اپنی ممتاز خواتین کی حوصلہ افزائی کرنا چا ہتی تھی ۔۔۔۔۔اراکین پارلیمنٹ، آرٹسٹ اور مصنفہ خواتین لیکن تصاویر میں وہ سب بالکل ایک جیسی گئی تھیں۔

ایک مرتبہ تہران کا نفرنس کے دوران زہرانے لیحہ کے لیے اپنی چا درچھوڑی اوراس کا تھوڑا سا ہونٹ اور ٹھوڑی دکھائی دی۔ کسی کے فلیش کا بلب دمک اٹھا۔ سراسیم کمی پھیل گئی۔ کیا تصویرا تار نے والی عورت اپنی فلم حوالے کرے گی؟ تا کہ وو یمنز سوسائٹی کی خوا تین اسے ڈویلپ کریں، غیر موزوں تصویر کا ٹیں اور باقی کا رول مسز مصطفوی کی مناسب تصویر کے ساتھ واپس کر دیا۔ کمر سامیں سب کی نگاہیں میری جانب اٹھ گئیں۔ صحافی ہونے کے ناتے میں سب سے زیادہ مشکوک میں سب کی نگاہیں میری جانب اٹھ گئیں۔ صحافی ہونے کے ناتے میں سب سے زیادہ مشکوک تھی ۔ اپنی چا در کھول کر دکھاتے ہوئے میں نے کہا کہ میرے پاس تو کیمرا ہی نہیں تھا۔ بھیگی بلی بنی خاتمہ مانے جرم کا اعتراف کیا۔ اس نے گود میں پڑے ہا نگ کا نگ کے 'دمسلم ہیرالڈ' کی جانب و کیسے ہوئے کم حوالے کر دی۔

ز ہرامصطفوی بھاری بھرکم خاتون تھی ، سنجیدہ مزاج اور دو ہری ٹھوڑی والی ؛ وہ اپنے باپ جیسا سخت انداز اور شدید تاثر رکھتی تھی ۔ نصف شیشوں والا چشمہ اس کی ناک پر دھرار ہتا اور ہیرا جڑے سونے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں دکمتی رہتی ۔ وو بینز سوسائٹی کی سربراہ کی حیثیت میں خمینی کی تین زندہ بیٹیوں میں سب سے زیادہ سرگرم سیاسی کارکن تھی ۔ بیوہ Sedigheh اپنے سات بچوں کے ساتھ چپ چاپ زندگی گزارر ہی تھی ۔ اللہ یات کی محقق فریدہ نے قم میں قالینوں کے ایک تا جرسے شادی کی تھی۔

زہرا کا فلسفہ کے پروفیسر کے عہدے پر فائز ہونا ایک ایسی عورت کے لیے بہت اہم کارنامہ تھا جو بھی سکول نہیں گئی تھی۔قبل از انقلا ب عہد کے بہت سے مذہبی ایرانیوں کی طرح خمینی نے ا پے کسی بھی بچے کوسکول میں داخل کروانے سے انکار کردیا، کیونکہ اس کے خیال میں ریاست کے زیر انتظام تعلیمی نظام بگاڑ کا شکار تھا۔ زہرانے گھر پر ہی ممتاز علماً سے تعلیم حاصل کی۔ اس کی درخواست پر باپ ہرروز خود بھی نصف گھنٹے کے لیے پڑھانے آتا۔ زہرانے خود کو مابعد الطبیعیات اور مغربی فلسفیوں (مثلاً برٹرینڈرسل اورایمانوئیل کانٹ) کی جانب مائل پایا۔

اس نے کہا کہ تمینی کاروبیزیادہ ترشفیقانہ ہوتا الیکن وہ اسلامی معاملات میں کوئی رعایت نہ کرتے۔''اگر میں کسی گھر میں کھیلنا جا ہتی اور انہیں معلوم ہوتا کہ وہاں کوئی لڑکا بھی موجود ہے تو وہ وہاں جانے سے منع کردیتے۔ آپ کو یہ کہنے کی جرائت نہیں ہو سکتی تھی کہ او ہو بابا ، مجھے جانے دیں نا۔'ان کی کہی ہوئی ہربات کی بنیا داسلام پر ہوتی ، نہ کہ ذاتی خیالات پر۔''

جب زہرانے اپنی تعلیم کلمل کر لی تو خمینی مکننہ شوہروں کی جائی پڑتال کرنے لگا۔ زہرانے باپ کے تبجویز کروہ تین رشتے مستر دکرنے کے بعد چوتھے پر ہاں کی۔ ''والد میرے پاس آ کر کہتے ،' میں نے ایک لڑکاد یکھا ہے جو میر ے خیال میں برانہیں ،اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہیں ، لیکن جیسے تمہاری مرضی۔' 'وہ سب رشتے خاندان ہے ،ی آئے تھے اور زہرانے لڑکوں کود کھور کھا تھا۔''وہ میرے لیے اجنبی نہیں تھے۔ مجھے ان کے چہرے مہرے کاعلم تھا؛ میں ایسے دشتے کا انتظار کرتی رہی جو میرے خیال میں موزوں تھا۔' اس نے ایک معلم کو چنا جواب ایک تعلیمی نظر کرتی رہی جو میرے خیال میں موزوں تھا۔' اس نے ایک معلم کو چنا جواب ایک تعلیمی نظری کی مرسل رہا ہے۔ جب شاہ ایران نے خمینی کو جلاوطن کیا تو شادی شدہ زہراوطن میں ہی رہی ۔لیکن وہ ہرسال باپ سے ملنے جاتی اور اپنے کیڑوں میں انقلا بی ہدایا سے اور ٹیس چھپا کر لے آتی ۔تہران کی خون کے وقت آئیس خفیہ طور پر تقسیم کرتی ۔''میں اپنے بیٹے کو ساتھ لیتی اور جب وہ درختوں کے درمیان کھیل رہا ہوتا تو میں لوگوں کے گھروں میں کا پیاں پھیئتی جاتی ۔''

زہراکی بیٹی اسلامی انقلاب کے بعد جوان ہوئی۔ وہ گھر کے اندر زہرا جیسے پردے کی پابندیوں پڑمل نہیں کرتی تھی۔ جب انقلابیوں نے کنٹرول حاصل کیا اور سکولوں، یو نیورسٹیوں، بینکوں اور کاروباری اداروں کی تادیب کی تو خمینی نے (باپردہ) خواتین کے سیاست و معیشت میں حصہ لینے کو تیج نے تیمجھا۔ چنا نچہاس کی نواسی لہ سکول میں داخل ہوئی، ایک کارڈیک سرجن سے شادی کی اور جب اس کا شوہرا پنی تربیت مکمل کررہا تھا تو لندن میں مقیم رہی۔

93ء کے موسم سر مامیں جب خدیجہ کوخصوصی طبی نگہداشت کی ضرورت پیش آئی تو زہرانے

اسے لندن بلوانے میں کوئی بھی اہٹ نہ دکھائی۔ تب تک میں قاہرہ سے لندن آگئ تھی اور ایرانی سفارت خانے میں اس کے ساتھ ایک لینج کی دعوت ملنے پر جیران رہ گئی۔ بیاس کے باپ کی جانب سے سلمان رشدی کی موت کا فتو کی جاری کرنے کی چوتھی سالگرہ تھی۔ خارجہ سیکرٹری کو برطانیہ کی شدید خلگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایرانیوں نے غصے میں آگر ایران جانے کے خواہش مند برطانوی شہریوں کے لیے ویز افیس کیدم بڑھا کر 504 پونڈ کردی۔

لیکن زہرانے اپنی گداز کلائی کوایک ہی مرتبہ جھٹک کر بیسب پچھ مستر دکر دیا۔اس کے ساتھ گفتگو کرنا ہمیشہ ہی بہت مشکل کام ثابت ہوا ہے: ہر گفتگو کا آغاز بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے الفاظ سے ہوتا۔ساتھ ہی ساتھ ایک مبلغ کے گھر میں پرورش پانے اور یو نیورسٹی لیکچرر کے طور پر کام کرنے کے باعث اس میں خود کلامی کار جحان پیدا ہو گیا تھا۔ایک مرتبہ وہ بولنا شروع ہوتی تو درمیان میں کوئی سوال کرنامشکل ہوجاتا، گفتگو کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔

الیکن اندن میں لیخ پروہ کافی سہل انداز دکھائی دی۔ مزید مزید جاول، چکن، کباب لینے کا کہتے اوراپی پلیٹ میں بھی ڈھیر لگاتے ہوئے اس نے لندن کی رونقوں کے متعلق خوشی ہے جر پور گفتگو کی: درخت، چوڑی سڑکیں، زم خولوگ۔ مجھے معلوم تھا کہ خمینی نے فرانس میں جلاوطنی کے دوران ایئر پورٹ سے گھر جاتے وقت اپنی نظریں موڑ لی تھیں تا کہ مغربی ماحول کا منظر انہیں آلودہ نہ کر دے۔ اس نے پیرس سے باہراپ مکان کی پیڈسٹل ٹوائلٹ ہٹوا کرمشر تی انداز کالمش لگوایا تھا۔ جب میں نے پوچھا کہ کیالندن کا غیراسلامی ماحول اس کے لیے مسئلہ تھا، تو زہرانے جواب دیا: ''مجھے یہاں کوئی مسئلہ نہیں۔'' ایک چھوٹا سا ناخوشگوار احساس اس وقت ہوا تھا جب ایک جلاوطن ایرانی نے مارکیٹ میں اسے بہچان لیا اور اس کے باپ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے۔ جلاوطن ایرانی نے مارکیٹ میں اسے بہچان لیا اور اس کے باپ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے۔ خلاف کوئی غیر مناسب بات سننا پندئہیں کرتی، لیکن وہ ذاتی طور پر ایے خلاف کہی گئی کسی بھی بات کودرگر زکر نے پر تیارر ہتے تھے۔ بس وہ اسلام پر جملہ معاف نہیں کرتی سکتر تھو!''

ز ہراا پنی چا در کی وجہ سے لندن کی گلیوں بازاروں میں فوراً پہچانی جاتی۔اسی لیے بہت سی رائخ ایرانی خواتین مغرب میں چا درین ہیں لیتی تھیں۔ حجاب کا ایک مقصد عورت کونظروں میں آنے سے بچانا ہے۔لندن میں سکارف اور کوٹ کی نسبت چا در کی جانب کہیں زیادہ نظریں اٹھتی ہیں لیکن زہراکے لیے جا درایک طرح کی دوسری کھالتھی جسے اتارانہیں جاسکتا تھا۔

مجھے سفارت خانے میں مدعوکرنے کی ایک وجہ مجھے وہاں کام کرنے والی خواتین سفیروں سے ملوانا تھا۔ایک بین الاقوامی قانون سے تمثقی ، دوسری نے برطانیہ میں عورتوں کی حیثیت کا مطالعہ کیا تھا۔عورتوں کو بیرون ملک تعینات کروانے والی وویمنز سوسائٹ کے لیےان کی موجودگی ایک طرح کا اعز ازتھا۔

یہ خواتین جدید، متوسط-بالائی طبقے کی اقلیت سے تعلق رکھنے والا ایک بالکل مختلف گروپ تھیں جس نے شاہ کی آزادرو پالیسیوں کے تحت ترقی پائی۔انقلاب نے بہت می پالیسیاں منسوخ کردی تھیں۔ایرانی کا بینہ کی پہلی عورت اسفند فاروخورو پارسا کو'' دنیا میں بدعنوانی ،جسم فروشی کے فروغ اور خدا سے جنگ'' کے الزامات کے تحت بوری میں بند کر کے مشین گن سے اڑا دیا گیا تھا۔ اس نے محض سکول کی بچیوں کو نقاب نہ کرنے کی ہدایت کی تھی ، اور عورتوں کے جدید تصور پیش کرنے کے لیے نصابی کتب پر نظر ثانی کا تھام دیا تھا۔ سینکڑ وں خواتین کو انقلا بی اقدامات سے کرنے کے لیے نصابی کتب پر نظر ثانی کا تھام دیا تھا۔سینکڑ وں خواتین کو انقلا بی اقدامات سے روگر دانی کرنے کی یا داش میں قید کردیا گیا تھا؛ ہزاروں نے ملک سے راہ فرارا ختیار کی۔

لیکن غریب، قدامت پہنداور دیمی خاندانوں سے تعلق رکھنے والی دیگر عورتیں 'اندرون' کی بلند فصیلوں کے بیچھے سے پہلی مرتبہ باہر آئیں۔ خمینی نے انقلاب کے لیے مظاہرہ کرنے کی خاطر ان عورتوں کو گلیوں میں نکلنے پر ابھارا جہاں ان کا پہلے بھی استقبال نہیں ہوا تھا۔ اس نے بیتک کہہ دیا کہ انہیں اس مقصد کے لیے کسی ولی کو بھی ساتھ لینے کی ضرورت نہیں۔ اس معاملے میں 'اپنی خیالات کواس نے اصل میں اسلام کے بنیا دی تو اندین قرار دیا۔ اگر سنت محمدی کے مطابق عورتیں نو میالات کواس نے اصل میں اسلام کے بنیا دی تو اندین قرار دیا۔ اگر سنت محمدی کے مطابق عورتیں نو وہ قاضی نہیں بن سکتیں تو یقیناً وہ نو برس کی عمر میں شادی کر سکتی ہیں۔ اگر سنت کے مطابق وہ قاضی نہیں بن سکتیں تو یقیناً میں اس عہد سے پر تعینات نہیں کرنا چا ہیے۔ لیکن اگر وہ دوسر سے کام کر سے جانا ۔۔۔۔۔ تو نکہ میہ باتیں امام نے کہی تھیں ، اس لیے ایرانی عورتوں کو بھی ان کی اجازت ہونی چا ہیے۔ چونکہ میہ باتیں امام نے کہی تھیں ، اس لیے قدامت پہند باپوں ، شو ہروں اور بھائیوں کو سننا پڑیں۔ اپنی زندگیاں گوشنینی میں گزار نے والی عورتوں کی نظر میں سر پر کیڑار کھنائی آزاد یوں کی ایک بہت چھوٹی قیمت تھی۔

پھر بھی یہ بات مجھے پریشان کرتی ہے کہ عوامی دباؤ اور ریاستی قوانین کے ذریعہ عورتوں کو

دوبارہ حجاب میں لایا جاسکتا ہے، جبکہ کوئی بھی شخص مردوں کے لیے اسلامی لباس پر توجہ ہیں دیتا۔
قرآن نے عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی اعتدال اختیار کرنے کو کہا۔ اس سلسلے میں سنت واضح ہے: عورتوں کے لیے ہاتھوں کے سوا ساراجسم ڈھانیپنا ضروری ہے، جبکہ مردوں کے لیے ناف سے گھٹے تک کا حصہ ڈھانیپنا ضروری قرار دیا گیا۔ نیز ستر اتنا دبیز اور ڈھیلا ہونا چا ہے کہ مردانہ تولیدی اعصا حجے ہے اکمیں۔

لیکن ساری اسلامی دنیا میں مرداس ضا بطے کا کھلِ عام مذاق اڑاتے ہیں۔ٹائٹ جیز خلیج کے نوجوانوں کا پہندیدہ لباس ہیں۔فٹ بال کے کھلاڑی .....قومی ہیرو .....گھٹنوں سے او پرشارٹس پہن کرمیج کھیلتے ہیں۔ٹیلی ویژن پرمقبول عام ریسلز میچوں میں جوک سٹریپس والے پہلوانوں کے جسم پینے سے جہلتے ہیں۔ بحیرہ کا سپیئن میں ایرانی عورتوں کو جا دریں اوڑھ کرتیر نا پڑتا تھا ،گر کوئی بھی مردوں سے تقاضانہ کرتا کہ وہ اپنی ناف تک کا حصد ڈھانییں۔

یہ منافقت بالحضوص ایرانی ساکر کے میچوں میں واضح تھی جہاں چا در پوش خوا تین اپنے بیٹوں
کوساتھ لے کرکھیل دیکھنے نہیں جاسکتی تھیں کیونکہ کھلاڑی اسلای لباس میں نہیں ہوتے تھے۔
دریں اثناء نہی میچوں کورات کے وقت ریاتی ٹیلی ویژن پردکھایا جا تا جواسلامی جمہوریہ کی آ واز اور
نظر تھا۔ جب بھی میں نے ایرانیوں سے اس بارے میں پوچھا تو جواب میں انہوں نے بس بنس
نظر تھا۔ جب بھی میں نے ایرانیوں سے اس بارے میں پوچھا تو جواب میں انہوں نے بس بنس
دیایا محض کند ھے اچکا دیے۔ ایک دوست نے کہا،''اگر شوہروں نے فٹ بال تیج دیکھناہوتو خواتین
دیایا محض کند ھے اچکا دیے۔ ایک دوست نے کہا،''اگر شوہروں نے فٹ بال تیج دیکھناہوتو خواتین
مرے سے چلی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ اس حکومت کو بھی حدود کا علم ہے۔ آپ کسی ملک سے گئ
قربانیاں ما مگ سکتے ہیں، لیکن مردوں سے فٹ بال دیکھنے کی خوثی چھننا بہت بڑی بات ہوگ۔''
ورحقیقت اس کا جواب بہت گہرائی تک جڑیں رکھتا ہے۔ مسلمان معاشروں میں مردوں کو ورتوں کو مردوں کے لیے ۔ جاب کے متعلق سچائی جوائی است سے بنچے جسم ہوتا ہے۔ ایک ایک تہہ کو باری باری کھولتے جانا۔ چا در، عبایہ، جلیہ وغیرہ کی تہوں
عبانا اسے بہنچ جسم ہوتا ہے۔ اور ورتوں کو کمرشل یا جنسی استحصال سے نجات دلانے میں جاب میں جاب میں جاب میں جاب میں جسم موجود ہے: خطرناک نسوانی جسم جو مسلم معاشرے میں مردانہ تفاخر کا بھاری بوچھا تھا ہے درہا۔

د وسرابا ب

#### بكارت

آپریڈنگ تھیئر ایک افریقی پہاڑی کے پہلو میں کھودی ہوئی غارنما عمارت تھی جس پرسفیدی
کی گئی تھی۔ اس کی تیز سفید روشنی میں مریضہ کا جسم پھر کی سفید سل جبیبا لگتا تھا۔ سرجن نے پیٹ
میں کلا ئیوں تک ہاتھ ڈال کرخاتون کی چیکتی ہوئی بچسلنی بچد دانی کو یوں پکڑا جیسے وہ کوئی دشمن ہو۔
میں کلا ئیوں تک ہاتھ ڈال کرخاتون کی چیکتی ہوئی بچسلنی بچد دانی کو یوں پکڑا جیسے وہ کوئی دشمن ہو۔
اس ایستھو پیائی علاقے میں وہ چالیس سالہ مریض ایک بوڑھی عورت تھی۔ وہ ملک کی قدیم
روایات کے ذریعہ عورتوں کے خلاف تشدد، بھوک اور روز مرہ استحصال سے بھی زندہ نے گئی تھی۔
آٹھ برس کی عمر میں اسے جکڑ کرایک گندے چاقو سے اس کا کلائٹورس (clitoris) کا ٹااور زخم کو کیکر
کے ایک اپنے لیے کہ کانٹوں سے بند کر دیا گیا۔ سہاگ رات کوشو ہرنے اپنے ختج رہے اس کانٹوں
بھرے زخم کو کاٹ کر راہ بنائی ۔ یہ تکلیف محض مستقبل میں بار بارپیش آنے والی تکلیف کا پیش خیمہ
تھی جو اس نے چار بچوں کوجنم دیتے وقت سہی ۔ یہاں ہر پاپنے پیدائشوں میں سے ایک ماں کی
زندگی کا خاتمہ کر دی تھی۔

کم از کم پیخطرہ تو جلد ہیٹل گیا۔عورت کی مردہ بچہدانی کے گرددستانے والی انگلیاں لپیٹ کر سرجن نے غیرمتوقع جھکے سے اسے آخری نسوں سے بھی آزاد کرلیا۔اس نے اپنا پیرآ پریٹنگ ٹیبل پیٹ کا کرعضو کو زور سے کھینچا۔ پتھر کی دیواروں والے چھوٹے سے کمرے میں پھیلی ہوئی بواپتھر، ادویات اور تازہ کائے گئے گوشت کی خوشبو کا ملغو بھی۔ ڈاکٹر بے ہیئت زخم کے منہ کو سینے کے دوران گاہے بھیئت زخم کے منہ کو سینے کے دوران گاہے بگاہے خون بھری پٹیاں نچوڑتی رہی۔اس نے وضاحت کی:''ہمارے پاس پٹی کم پڑگئی ہے۔''

ا یبریہت گیبریکیدان (Abrehet Gebrekidan) مریضوں کے سوا تقریباً ہرفتم کی چزیں کم پڑنے کی عادی تھی۔ 1977ء میں اس نے نیویارک کے سیرا کیوں میڈیکل سنٹر میں اپنی نوکری چھوڑی اور ایک بے جنگم علیحدگی پیند تحریک میں شامل ہوگئی جوافریقیہ کی طویل ترین جنگ لڑ رہی تھی۔ زچگی کی ماہراورگائنا کالوجسٹ ہونے کے ناتے وہ جانتی تھی کہ کوہستانی کمیں گاہوں میں اس کی مہارتوں کی ضرورت ہوگی جہاں ہے اس کے ایریٹری اہل وطن نے 1962ء کے دوران مرکزی حکومت کے خلاف لڑائی لڑی۔

1989ء میں جب ڈاکٹر ایبریہت سے میری ملاقات ہوئی تو وہ ایک ہمپتال میں کام کررہی سے ۔ اس ہپتال کے سرکنڈوں سے بنے ہوئے ''وارڈز'' ایک ڈھلانی دیواروالی کوہتانی وادی میں کوئی تین میل تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے زیادہ ترکام کاتعلق جنگ کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کی بجائے وہ عورتوں کوتولیدی اعضا کی تقطیع کے بدترین نتائج سے بچانے میں مشغول تھی۔ ایریٹر یا میں لڑکیوں کا کلائٹورس کا شخ کے علاوہ ایک اور خوفناک آپریشن بھی کیا جاتا تھا: تولیدی عضو کی میں لڑکیوں کا کلائٹورس کا شخ کے علاوہ ایک اور خوفناک آپریشن بھی کیا جاتا تھا: تولیدی عضو کی اندرونی پرتوں (labia) کو کا شااور زخم کواس طرح سی دینا کہ بیشا ب اور ماہواری کے لیے بس ایک چھوٹا ساسوراخ باقی رہ جائے۔ اگر غذائی قلت کی شکارلڑکی اس آپریشن کی وجہ سے ہی مرنہ ایک چھوٹا ساسوراخ باقی رہ جائے۔ اگر غذائی قلت کی شکارلڑکی اس آپریشن کی وجہ سے ہی مرنہ جائے تو انقلشن یاانیمیا اس کا کام تمام کردیتی۔ دیگر کیسز میں زخم کے ٹیوز میں بیشا بیا ماہواری کا خون پیشن جانے کے باعث پیڑو میں انقلشن ہو جاتی ۔ اس آپریشن کی شکار عورتوں کو بچے جننے میں خون پیشن جانے کے باعث پیڑو میں انقلشن ہو جاتی ۔ اس آپریشن کی شکارعورتوں کو بچے جننے میں بھی خون پیشن جانا۔

قدیم طرز کے آلات کے ساتھ ہرایک مرحلہ ضرورت سے زیادہ وقت لیتا۔ بچہ دانی نکالنے کا کام سیرا کیوں میڈیکل سنٹر میں تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا ہے، لیکن یہاں اس میں ساری رات لگ گئی۔ پہلے کٹ سے لے کرآخری تک ڈاکٹر ایبریہت کوزخم سینے میں کوئی پانچ گھنٹے لگے۔ باہر تیرہ سال کی ایک اور مریضہ بے تا بی سے منتظر تھی تا کہ اپنی اندام نہانی کو بحال کروا سکے۔ یہ مسلمان خانہ کی ایک اور مریضہ بے تا بی سے منتظر تھی تا کہ اپنی اندام نہانی کو بحال کروا سکے۔ یہ مسلمان خانہ

بدوش لڑکی دس سال کی عمر میں بیا ہی گئی۔اس کا نابالغ جسم شوہر کے ساتھ ظالمانہ ہم بستری کا متحمل نہیں ہو سکا تھا۔لڑکی اپنے شوہر کے چنگل نہیں ہو سکا تھا۔لڑکی اپنے شوہر کے چنگل سے نکل کرایر یٹریائی گوریلوں کے پاس آگئی تھی۔انہوں نے اسے پہلی مرتبہ سکول میں داخل کروایا اور ڈاکٹر ایبر یہت کے یاس بھیجا۔

ڈاکٹر کے سبز سرجیکل ماسک سے اوپر پسینے سے جھری پھنووں پر ایک ہے ڈھنگی سی صلیب ٹیٹو کی ہوئی تھی۔ تقریباً انگلینڈ کے سائز کا خطہ اپریٹر بیا ایتھو پیا کے ساحل کے ساتھ ساتھ واقع تھا۔ اس کی 35 لاکھ آبادی میں مسلمانوں اور عیسائیوں کی شرح تقریباً برابرتھی۔ عیسائی بالائی پہاڑی علاقوں میں جبہ مسلمان زیریں ساحلی علاقوں میں ہے تھے۔ ایریٹر یامیں کلائٹورس کا شخ کا دستور اسلام اور عیسائیت دونوں کی بعثت سے قبل کا ہے۔ دونوں میں سے کسی بھی مذہب نے سینکٹر وں سال تک اس دستور پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ایریٹریوں کی گوریلا تحریک جندایک ایسی افریقی شامل تھی جو اس دستور کے خاتے کی کوشش کر رہی تھیں۔ یہ مہم عورتوں کے حقوق منوا نے کے ایک وسیع تر ایجنڈے کا حصرتھی جس میں زمین کی نئے سرے سے تقسیم کرنا بھی شامل منوا نے کے ایک وسیع تر ایجنڈے کا حصرتھی جس میں زمین کی نئے سرے سے تقسیم کرنا بھی شامل منوا نے کے ایک وسیع تر ایجنڈے کا حصرتھی جس میں زمین کی نئے سرے سے تقسیم کرنا بھی شامل منوا نے کورتوں کوان کا حصد دیا جائے اور سیاست میں عورتوں کی نمائندگی بھی ہو۔

ایریٹریا کی 77رکنی پالیسی ساز تنظیم کی رکن منتخب ہونے والی چھ عورتوں میں سے ایک آمنہ نور حسین نے کہا، ''ہم ان پرزبرد تی نہیں کر سکتے ، بلکہ محض انہیں تربیت دیے ہیں۔'' بالا کی پہاڑی علاقوں میں اabia کاٹے کار جمان کمزور پڑرہا تھا جہاں غالب عیسائی آبادی رسم کو مذہبی حکم سے زیادہ ایک ثقافتی فریضہ خیال کرتی تھی ۔لیکن زیریں مسلم علاقوں میں یہ معاملہ بدستور نہایت حساس ہے۔خود بھی ایک مسلمان ہونے کے ناتے آمنہ کو مشکلات کی فہم ہے۔''عورتوں کو بتایا گیا ہے کہ قرآن میں ان دساتیر پڑمل کرنے کی ہدایت موجود ہے۔''وہ انہیں بتا سکتی تھی کہ قرآن میں ایس کوئی بات نہیں ،لیکن باہر سے آئی ہوئی اور ایک عورت ہونے کے باعث اس کی رائے گاؤں کے کھیا کی بات کے مقابلے میں کوئی وقعت نہیں رکھتی تھی۔

عورتوں کوقر آن پڑھنا سکھانا تولیدی اعضا کی تقطیع کے خلاف ایریٹریوں کی مہم کا اہم ترین جزوتھا۔است ابراہیم میرے ساتھ ملاقات ہونے سے ایک سال قبل تک ہرسوال کرنے والے شخص کو بتا تا تھا کہ کلائٹورس اور فرج کے اندرونی لب کا ٹناعورت کے حسن اور فلاح کے لیے لازمی تھا۔ ''میری مال ،میری نانی اور پر نانی سب نے مجھے بتایا کہاس میں کوئی خرابی نہیں ، کہاس کے بغیر عورت اپنے او پر قابونہیں رکھ سکتی ، کہانجام کاروہ جسم فروش بن جائے گی '' بیس سالہ خوبصورت است نے بتایا جس کے اپنے جنسی اعضا سات سال کی عمر میں کاٹے گئے تھے۔ ''میں نے تو یہ بھی یعین کرنا شروع کردیا کہ ایسا کرنے سے دلکشی بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہم نے بیضرب المثل دہراتے ہوئے پرورش یائی ہے: دروازے کے بغیر گھر خوب صورت نہیں لگتا۔''

فرج کے اندرونی لب کاٹ دیے جانے کے باوجودوہ فاحشہ بننے سے نہ پچ سکی۔اس کی خوب صورتی کی وجہ سے ایتھو پیائی فوج نے است کوسپاہیوں کی بیرکوں میں بطور نوکرانی اور بھی کبھی بطور فاحشہ بھی کام کرنے پرمجبور کیا۔ جب ایریٹریوں نے شہر فتح کیا تو گوریلوں نے است کو پیشکش کی کہوہ غذائی وطبی دکھے بھال، بہود آبادی اور دایا گیری کا چار ماہ کا کورس کر کے زچگی کی نرس بن سکتی تھی۔کورس کا بچھ حصہ جنسی اعضا کا شنے کے خطرات سے متعلق تھا۔اب است اپنی ہر ایک مریضہ کویہ معلومات دیتی ہے۔

است کا کام آسان نہیں تھا: اسے اپنی مریضاؤں کے ساتھ قدیم دساتیر کے خلاف بات چیت کرناتھی ،مثلاً زچگی کاعمل تیز کرنے کے لیے عورتوں کے جسم پر بھاری پھر رکھنا، یا ان کے کانوں کے پاس رائفلیں فائز کرنا تا کہ بچہ' ڈرکز'' کو کھ سے فوراً باہر آ جائے۔روایت کے تحت تفظیع شدہ لبوں والی عورتوں کی اندام نہانی ہر بچے کی پیدائش کے بعد دوبارہ ہی دی جاتی تھی۔ نیتجماً ان کی صحت بحال ہونے میں دریگتی اور انفکشن کا خطرہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا۔

'' مجھے پتا چلا کہ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا ،اورامید ہے کہ میں دوسروں کوبھی سمجھانے کے قابل ہوجاؤں گی۔لیکن بیا کیے مشکل کام ہے'' است نے کہا۔ بھی بھی عور تیں خود ٹانے لگوانے آتی تھیں کیونکہ انہیں اپنے شوہروں کی جانب سے مسترد کیے جانے کاڈر تھا۔ پچھ دیگر است کے اس وعوے پریقین کرنے سے قاصر تھیں کہ دستور میں کوئی نقصان دہ بات ہے۔اگر کوئی عورت اصرار کرتی تو است اس کی اندام نہانی کے اندرونی لب کاٹ دیتی۔اسے امید ہوتی کہ بیکام کم از کم صاف اوز اروں سے تو کیا گیا ہے۔

کچھ عیسائی اورروح پرست بھی جنسی عضو کی تقطیع کے دستور پر عمل کرتے ہیں ،اس لیے بہت

سے مسلمان اپنے عقیدے کے ساتھ اس کے قریبی طور پر منسلک ہوجانے پر افسوں کرتے ہیں۔ لیکن آج ہر پانچ میں سے ایک مسلمان لڑکی ایسی آبادیوں میں زندگی گز ارر ہی ہے جہاں اس کے جنسی اعضا کے ساتھ کوئی نہ کوئی مداخلت ضرور منسلک ہے۔

مقبول عام تقطیع (mutilation) کا آغاز غالباً پھر کے دور کے وسطی افریقہ میں ہوااور یہاں سے شال کی طرف دریائے نیل کے ساتھ ساتھ قدیم مصر میں اس کا تعارف ہوا۔ آٹھویں صدی عیسوی میں عرب مسلمان افواج کی فتح مصر کے بعد ہی بیر واج منظم انداز میں افریقہ سے باہر پھیلے اورا شاعت اسلام کے ساتھ متوازی طور پر چلتے ہوئے پاکستان اورانڈ و نیشیا تک پہنچ۔ جزیرہ نما عرب میں انہیں پچھ مقامات پر چیچے بٹنا پڑا: متحدہ عرب امارات کے Buraimi نخلستان میں چند سال پہلے تک رواج تھا کہ تمام چیسالہ بچیوں کے کلائٹوری کا 1/8 اپنچ حصہ کا دیاجائے۔ رواج کی وجوہ پو چھے جانے پر in میں اس قسم کی کوئی رسم نہیں ۔ اپنے ندہ ب سے بخوبی آگاہ ہونے کے باعث انہیں معلوم تھا کہ قر آن میں اس قسم کی کوئی رسم نہیں ملتی ، اور انہیں معلوم تھا کہ دیاجا کے دریعہ وہ بہت سے پڑوی قبائل بھی ایسانہیں کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے جانا کہ اس آپریشن کے ذریعہ وہ بہت سے پڑوی قبائل بھی ایسانہیں کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے جانا کہ اس آپریشن کے ذریعہ وہ بہت سے پڑوی قبائل بھی ایسانہیں کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے جانا کہ اس آپریشن کے ذریعہ وہ بہت سے پڑوی قبائل بھی ایسانہیں کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے جانا کہ اس آپریشن کے ذریعہ وہ بہت سے پڑوی قبائل بھی ایسانہیں کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے جانا کہ اس آپریشن کے ذریعہ وہ بہت سے برٹوی قبائل بھی ایسانہی کو تحفظ دینے کی امیدر کھتے تھے، کیونکہ اس پی بیٹوں کی پاکدامنی پرلڑ کیوں کے باب اور بھائی کی عزت مخصرتھی۔

کے مسلمان تقطیع کواپے عقیدے کے ساتھ منسلک کیے جانے پراحتجاج کرتے ہیں، جبکہ چند مذہبی شخصیات نے اس دستور کے خلاف بات کی اور متعدداسلامی کتب ہنوزاس کی حمایت کرتی ہیں۔ آسٹریلیا میں ایک مرتبہ میں نے ایک تعلیم یا فتہ اور صاف گو سلمان لڑکی کواپنے کلائٹورس کا ایک حصہ کائے جانے پرشکرادا کرتے ہوئے سنا تھا: ''یہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ میری شادی کا تعلق محض مسرت کی بجائے زیادہ اہم چیزوں کے ساتھ ہے۔''

1992ء میں لندن میں ''سنڈے ٹائمنز'' کی ایک رپورٹر Donu Kogbara کوایک ڈاکٹر تلاش کرنے میں کوئی مشکل نہ ہوئی جواس کا کلائٹورس نکالنے پر رضامند ہوگیا، حالانکہ 1985ء میں '' Prohibition of Female Circumcision Act '' منظور ہونے کے بعد سے برطانیہ میں یہ آپریشن غیر قانونی ہو چکا تھا۔ رپورٹر نے ہار لے سٹریٹ کے ڈاکٹر فاروق صدیق ہے بس اتنا کہا کہ اس کامنگیتر شادی سے قبل ہی آپریشن کروالینے پرزوردے رہا ہے۔

بیش ترمسلم مما لک میں عورتیں اپنے مردرشتہ داروں کی عزت کی امین ہیں۔اگر کسی کی بیوی بدکاری کا ارتکاب کرلے، یا کوئی بیٹی شادی سے قبل جنسی عمل کرلے، یا حتیٰ کہاس پر بیالزام ہی لگ جائے تو باپ، بھائیوں اور بھی بھی سارے خاندان کی ناک کٹ جاتی ہے۔ جنسی مسرت کو کم یا ختم کرناتح یص میں تخفیف کے مترادف ہے؛ اس صورت میں ایک متبادل جب پردے اور گوشہ گیری کے حوالے سے مذہبی ہدایات کارگرنہ ہوں۔

مگر عورت کی جنسی مسرت میں تخفیف اسلامی دینی تعلیمات کی عین متضاد ہے۔
مسلمانوں کے لیے قرآن کا ایک ایک حرف مقدس ہے۔ ''اس کتاب میں کوئی شک نہیں ،'
قرآن میں کہا گیا ہے، اور ہر مسلمان اس کی 6,000 آیات کوخدا کی جانب سے براہ راست ہدایت مانتا ہے۔ لیکن ند ہبی ہدایات کے دوسرے اہم ماخذ یعنی حدیث کے بارے میں کافی بحث مباحثہ ہوتار ہاہے۔ چونکہ مسلمانوں کے خیال میں اسوہ حسنہ کی بیروی مثالی طرزعمل ہے، اس لیے صحابہ کرام کے بیانات میں آپ کی چھوٹی سے چھوٹی عادات کو بھی محفوظ کرلیا گیا۔ نیتجنا جمع ہونے والی اصادیث میں راویوں کی تفصیل اور روایت موجود ہے۔ ہر حدیث کی درجہ بندی ''مستند''''اچھی'' عادات کو بھی کتاب کی درجہ بندی ''مستند''''اچھی'' عربی سے مطالعہ کی بنیاد پر اسلامی فکر کے متعدد مکا تب پیدا ہوئے اور ان مکا تب کے اندر مخصوص اسا تذہ نے اپنے بہت سے بیروکار بنائے۔ حرام (مثلاً خزیرکا گوشت کھانا، الکمل بینا) اور واجب (مثلاً پائچ وقت کی نماز) چیزوں کے بارے میں زیادہ ترکا آپس میں انفاق رائے موجود ہے۔ حرام فعل کا ارتکاب یا کسی واجب چیز سے لا پروائی کرنے والا مسلمان گنہگار ہے۔ ان موجود ہے۔ حرام فعل کا ارتکاب یا کسی واجب چیز سے لا پروائی کرنے والا مسلمان گنہگار ہے۔ ان

بیش ترمسلمانوں کی نظر میں ڈاڑھی رکھناسنت ہے۔اییا کرنے والے مخص کوثواب ملےگا؛وہ
اس سے لا پروائی برنے کی سزا پانے سے نئے جائے گا۔عورتوں کے کلائٹورس کی تقطیع کے دستور پر
عمل کرنے والے مسلمان معاشروں میں بیدستورڈاڑھی بڑھانے جیسا ہی ہے۔ پچھ مسلمان یقین
رکھتے ہیں کہ عورت کا ایک تہائی کلائٹورس کاٹ دینامسنون ہے۔مسلمانوں کی اکثریت اس قتم کی
سنت کی موجودگی ہے انکار کرتی ہے۔شہادت مؤخرالذ کرنکتہ نظر کی حمایت کرتی ہے، کیونکہ بہت

سی احادیث میں عورت کی جنسیت کوسراہا گیا ہے۔

بہت ی احادیث انکشاف کرتی ہیں کہ آخضرت نے مسیحی رہبانی روایات کے تفاضا کردہ شہوانی جس کونالیندفر مایا۔ایک رات کوایک خاتون آپ کے گھر آئی اور شکایت کی کہ اس کا شوہر عثمان عبادت میں اس قدر معروف رہتا ہے کہ جنسی عمل پر توجہیں دیتا۔ آپ اس وقت سیدها عثمان کے گھر گئے اور سرزنش کرتے ہوئے فر مایا: ''اے عثمان! اللہ نے مجھے رہبانیت کے لیے مبعوث نہیں کیا، بلکہ مجھے سادہ اور سیدھی شریعت دے کر بھیجا گیا ہے۔ میں روز ے رکھتا، عبادت کر تا اور اپنی زوجہ کے ساتھ مباشرت بھی کرتا ہوں۔' (اس حدیث کا مقابلہ کر نتھوں کے نام مراسلے میں سینٹ پال کے بیان سے کرنا چا ہیے: ''مرد کے لیے کسی عورت کونہ چھونا بہتر ہے ۔''کن اگروہ خورضلی نہ کرسکیں تو شادی کر لینا بہتر ہے۔'') مسلمانوں کی نظر میں مغرب کا جنسی انقلا ب خدا کی ودیعت کردہ جنسی خواہش کو دبانے اور شرمناک مسلمانوں کی نظر میں مغرب کا جنسی انقلا ب خدا کی ودیعت کردہ جنسی خواہش کو دبانے اور شرمناک بنانے کی کوشش کرنے والے کلیسیاؤں کا ناگز ہر رقمل ہے۔اسلامی سنت کے مطابق از دوا جی بنانے کی کوشش کرنے والے کلیسیاؤں کا ناگز ہر رقمل ہے۔اسلامی سنت کے مطابق از دوا جی بنانے کی کوشش کرنے والے کلیسیاؤں کا ناگز ہر رقمل ہے۔اسلامی سنت کے مطابق از دوا جی بنانے کی کوشش کرنے والے کلیسیاؤں کا ناگز ہر رقمل ہے۔اسلامی سنت کے مطابق از دوا جی بنانے کی کوشش کرنے والے کلیسیاؤں کا ناگز ہیں وہ لیے ہے۔

اسلام نے شادی شدہ جوڑوں کے درمیان جنسی عمل کی کوئی حدود بھی مقرر نہیں کیں۔قرآن میں ارشاد ہے: ''تمہاری عور تیں تمہاری کھیتی ہیں، جس طرح چاہتے ہوا پنی کھیتی میں داخل ہوجاؤ۔''
اس آیت کی ایک سے زائد مختلف تفاسیر موجود ہیں، لیکن زیادہ ترمفسرین کے مطابق خدانے اہل ایمان کواپنی ہیویوں سے شہوانی لذت اٹھانے سے روکانہیں۔البتہ کچھ مکروہات ضرور موجود ہیں، مثلاً کھڑے ہوکریا مکہ کی جانب پشت یا منہ کر کے مباشرت کرنا۔

اسلام ایسے معدود سے چند مذاہب میں سے ایک ہے جنہوں نے حیات بعد الموت کے انعامات میں جنسی مسرت کو بھی شامل کیا؛ جنت کے بارے میں بہت سے بیانات آسانی حورستان تعارفی بروشرز جیسے ہیں۔ چشموں اور سابید دار درختوں والے پھل دار باغات میں مافوق الفطرت حسن کی مالک اَن چھوئی دوشیز ائیں نیک مردوں کوتفریح مہیا کریں گی۔

اگراگلی زندگی کی جنسی مسرت میں عورتوں کا کر دارنہیں رکھا گیاتو کم از کم اس دنیا میں انہیں ہیہ سہولت ضرور فراہم کی گئی۔ بہت ہے مسلمان مما لک میں کوئی عورت (اسلامی قانون کے مطابق) اس صورت میں بھی طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے اگر شوہر نے جار ماہ میں اس کے ساتھ ایک مرتبہ بھی

جنسی عمل نہ کیا ہو۔اس کی وجہ یہ ہے کہ جنسی تسکین سے محروم عورت بدکاری کی جانب مائل ہوسکتی ہےاور نیتجاً فتنہ پیدا ہوتا ہے۔

حضرت علی ہے۔ منسوب کردہ ایک روایت کے مطابق ''اللہ نے جنسی خواہش کے دس جھے ہوا ور پھرنو جھے حورت اورایک حصد مردکودیدیا۔ میرے پیتھولک سکول میں اس کے بالکل برعکس تعلیم دی جاتی تھی : جنسی لحاظ ہے کم فعال لڑکیوں کو اپنے طرز عمل کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ شہوت کے باعث دیوانے لڑکے خود کو قابو میں رکھنے کے اہل نہیں۔ ہر دو ثقافتوں میں عورتیں کسی نہ کسی طرح ایک غلط تعبیر پر جاپہنچیں۔ کیتھولک روایت میں عورتوں کو جنسی اعتبار سے غیر مستعد خیال کے جانے کے باعث انہیں ساجی بدظمی روکنے کا بوجھ اٹھانا پڑا، اور مسلم روایت میں وہ جنسی اعتبار کے فعال سمجھے جانے کے باعث انہیں ساجی بدظمی روکنے کا بوجھ اٹھانا پڑا، اور مسلم روایت میں وہ جنسی اعتبار والی شہوت کا خیال ہی عموماً کلاکٹورس کی تقطیع، گوشہ گیری اور پردے کی توجیہ بنا۔ ایک سعودی ووست عبدالعزیز نے ایک دن مجھ سے کہا، ''تمہارے خیال میں ہم اس لیے اپنی عورتوں کو جھیاتے ہیں کیونکہ ہم سیکس کے حوالے سے پریشان ہیں۔ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہم انہیں اس لیے چھیاتے ہیں کیونکہ ہم سیکس کے حوالے سے پریشان ہیں۔ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہم انہیں اس لیے چھیاتے ہیں کیونکہ ہم بالکل بھی پریشان نہیں۔ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہم انہیں اس لیے چھیاتے ہیں کیونکہ ہم بالکل بھی پریشان نہیں۔ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہم انہیں اس لیے چھیاتے ہیں کیونکہ ہم بالکل بھی پریشان نہیں۔ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہم انہیں اس لیے چھیاتے ہیں کیونکہ ہم بالکل بھی پریشان نہیں۔ '

لیکن بیمسئلہ مجھے برستور پریشان کرتارہا۔ سعودی عرب میں میری جان پہچان ایک جوڑے سے ہوئی جوٹیلی فون پرایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوگئے تھے۔لڑکا ایک میگزین کا ایڈیٹر تھا اور لڑک نے ایک نظم اشاعت کے لیے بھیجی ۔لڑک نے اشاعت کے متعلق بات کرنے کے لیے اسے کال کی اور جلد ہی دونوں آپس میں شاعری اور سیاست پر طویل دوستانہ گفتگو کرنے لگے۔انہوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کے بغیر ہی شادی کا فیصلہ کرلیا۔

بیش ترسعودی گھرانوں کی طرح ان کے گھر میں بھی دو مدخل تھے.....ایک مردوں اور دوسرا عورتوں کے لیے۔ میں ایک رات کو پارٹی میں شامل ہونے کی غرض سے بلند دیواروں والے بنگلے پر پہنچی۔ سفید عباؤں والے مرد سامنے کے دروازے کی طرف چلے گئے ، جبکہ ان کی بیویاں کالی چا دروں میں لپٹی اور رنگیں لباس والے بچوں کا ہاتھ بکڑے ہوئے بغلی دروازے کی جانب گئیں۔ ہر دو دروازے صوفوں کی قطاروں والے ایک وسیع سیلون میں کھلتے تھے۔ عورتوں والاسیلون کا بی سوتی جا دروں اور دبیز قالین سے سجایا گیا تھا۔ مردوں کا سیلون نیس کھلتے تھے۔ عورتوں والاسیلون

دونوں گروپ الگ الگ ہی رہے۔ لیکن میز بانوں کی خواہش تھی کہ میں ایک مرد سے ضرور ملاقات کروں: ایک استاد جوابے سیاسی نظریات کے باعث سعودی بادشا ہت کے عتاب کا نشانہ بنااور جیل میں قید ہوا تھا۔ اس سے بات کرنے کے لیے مجھے دستور کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مردوں کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ جب میں عورتوں کے سیلون میں واپس آئی تواس آدی کی بیوی نے مجھ سے کہا: '' آپ نے مجھ پر بڑی کرم نوازی کی ہے۔ میر سے تو ہو کوسیاست پر بات کرنے کا بہت شوق ہے۔ اورا یک عورت کے ساتھ سیاست پر بات کرنے سے تو وہ یقیناً بہت گرم ہوگیا ہوگا۔ اب تو مجھے جلد از جلد گھر پہنچنے کی پڑگئی ہے۔ مجھے بتا ہے کہ آج رات بہت پر جوش سیکس ہوگا۔'' میرے گال سرخ ہوگئے۔ عورت بنس کر بولی: '' تم اہل مغرب سیکس کے معاطم میں بہت شرمیلے میں بہت شرمیلے ہو۔ یہاں ہم ہروقت اسی پر بات کرتے رہتے ہیں۔''

اگر چے سعودی خواتین بہت بڑے خاندان چاہتی تھیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کیتھولک نکتہ نظر کی تفہیم نہیں رکھتی تھی کہ جنس کا مقصد صرف تولید تھا۔ پیغمبر اسلام کی صرف پہلی زوجہ کے ہاں اولا دہوئی، تاہم آپ نے بعد کی تمام از واج کے ساتھ از دواجی تعلقات قائم کیے۔ اور پچھاز واج تو بچہ جننے کی عمر پار کر چکی تھیں۔ آپ نے اس عہد میں رائج بہود آبادی کے طریقے پڑمل کرتے ہوئے عزل کی اجازت بھی دی۔

امتناع حمل کا مسکداس وقت پیدا ہوا جب مسلمان سپاہیوں کو بڑی فتوحات ملے لگیں۔
عورتیں بھی مال غنیمت کا حصہ تھیں، اور قرآن جنگ میں ہاتھ آنے والی عورتوں پرمردوں کوجنسی
حقوق دیتا ہے۔لیکن آنخضرت نے ان حقوق پرنئی قد عنیں عائد کیں۔اول قرآن نے مسلمانوں
کوجنگی قید یوں کور ہا کرنا بہتر قرار دیا''اگران میں کوئی اچھائی نظر آئے۔'' یہ غلاموں کی تجارت
سے زبردست منافع کمانے والی ایک معیشت میں ایک نہایت غیر مقبول تصورتھا۔قرآن نے
مسلمانوں کو یہ ہدایت بھی کی کہ وہ غلام عورتوں کو زبردستی مباشرت پرمجورنہ کریں۔

امتناع حمل اس لیے اہم بن گیا کیونکہ اپنے مالک کے بیجے کی ماں بننے والی کسی بھی لونڈی کو بیجانہیں جاسکتا تھا اور وہ مالک کی موت پر آزاد قرار پاتی تھی۔ دریں اثنا اس کا بچہ مالک کا وارث بن جاتا۔ اپنی لونڈیوں کی بازاری قیمت قائم رکھنے یا جائیداد کولونڈی کے بطن سے پیدا ہوئے بچوں میں بٹنے سے بچانے کے خواہش مندسیا ہیوں کی نظر میں استقرار حمل کورو کنا گویا اپنی دولت کو تحفظ میں بٹنے سے بچانے کے خواہش مندسیا ہیوں کی نظر میں استقرار حمل کورو کنا گویا اپنی دولت کو تحفظ

دینا تھا۔ آنخضرت نے ایک سپاہی کوعزل کرنے کی اجازت دی، کیونکہ اگر خداکسی کو پیدا کرنا چاہےتو کوئی انسان اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔

اسلامی فقد معاصر صورت حالات پرقدیم استدلال لاگوکرنے کے ذریعہ جدید جنسی الجھنوں سے خشنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلاً اسلامی فقہا نے قرار دیا کہ مصنوی تخم ریزی (insemination) جائز ہے، لیکن صرف عورت کے اپنے شوہر کے سپرم سے۔ وہ قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اہل ایمان اپنے شوہر ایوی کے سواہر کسی سے اپنی شرم گاہوں کو بچائیں۔ لہذا زیادہ تر مسلمانوں نے کسی اور شخص کے سپرم سے تخم ریزی کوممنوع قرار دیا۔ لیکن اس صورت میں کیا ہوگا اگر اولا دکا شدید خواہش مند کوئی جوڑ ااس اصول کو نظر انداز کرتے ہوئے غیر شخص کے سپرم کے ذریعہ بچہ پیدا کرلے؟ وہ بچہ کس کا ہوگا، اور قوانین وراثت کیے عمل کریں گے؟

جب شیعی فقہ دان محمہ جوا دالمغدیہ ہے اس قتم کے ایک کیس پرفتو کی مانگا گیا تو اس نے ایک قدیم تنازعہ وراثت کا حوالہ دیا جس میں عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ مباشرت کی اور پھر سیدھی اپنی اونڈی کے پاس جا کر ہم جنس پرستانہ تعلقات قائم کیے۔فرض کرلیا گیا کہ شوہر کا مادہ منوبیاس کی اندام نہانی سے فکل کرلونڈی کی اندام نہانی میں داخل ہوا اور وہ حاملہ ہوگئی۔

دونوں ہم جنس پرست عورتوں کے کیے سزا تجویز کرنے کے بعد آئمہ کرام نے فیصلہ دیا کہ
اونڈی کا بچہ ماد ہُ منویہ کے مالک کا وارث ہوگا۔اس فیصلے کی روشن میں شیخ المغنیہ نے فتو کی جاری
کیا کہ مستعار لیے ہوئے سپرم سے پیدا ہونے والا بچہ تورت کے شوہر کانہیں بلکہ اس شخص کا وارث
ہوگا جس نے سپرم کا عطیہ دیا۔

میں نے مسلم ممالک میں جتنا زیادہ وقت گزارا، میں جنسی جھوٹ اور دہاؤ کے درمیان پیراڈاکس پرائی قدر جیران ہوئی۔ایران میں موسم گرما کے ایک دن میں میڈیکل کی طالبہ ناہید اغزائی کے ہمراہ فدہبی مرکز قم گئی؛ وہ لندن میں اپنی تعلیم چھوڑ کرملک کے اسلامی انقلاب میں حصہ لینے واپس آگئی تھی۔طلائی گنبدوالی ایک مسجد قم کے ہموار صحرامیں بہت نمایاں نظر آتی تھی۔شفاف ٹائلز والے اندرونی حجروں میں ایک شیعہ بزرگ خاتون فائمہ معصومہ کی قبرتھی۔ایرانی لوگ عموما غیر مسلموں کو اہم زیارت گاہوں میں داخل نہیں ہونے دیتے،لیکن ناہیدنے مجھے خلاف ورزی

کرنے کوکہا۔اس کا کہنا تھا کہ یہ پابندی اسلام کی نہیں بلکہ تنگ دہنی کی پیداوار ہے۔

جب ناہیدوضوکررہی تھی تو میں مسجد کے وسیع وعریض دالان میں گھوتی پھرتی رہی۔انجام کار بجھے محسوس ہوا کہ پگڑی والا ایک شخص میر اتعا قب کررہا تھا۔وہ مختصر ڈاڑھی والا ایک نوجوان تھا جس نے سبزی مائل زرد چغداور ایرانی ندہبی طالب علموں والی کالی عبا پہن رکھی تھی۔ قم میں اس قتم کے نوجوان اکثر دکھائی دیتے ہیں۔ جب میں ہیچھے مڑی تو وہ ایک قدم مزید قریب آگیا اور فارسی میں جلدی سے سرگوشی کی:'' Honim sigheh mishi?' مجھے پریشانی تھی کہ اسے میرے غیر مسلم ہوئے کا علم ہوگیا تھا اور شاید مجھے باہر چلے جانے کا کہ رہا تھا۔ میں نے اپنی چا در مضبوطی سے تھینی کر آنکھوں تک کرلی اور نظریں نیچی کے تیز تیز قدموں کے ساتھا اس سے دور چلی گئی۔ناہید نظر آئی تو میں اس کے ہمراہ زنانہ مدخل کی جانب بڑھی۔ درواز سے پر ہم نے اپنے جوتے اتارے اور زیارت گاہ کے جھالملاتے اندرون میں چلی گئیں۔

اندرشمع دان پر جلتے ہوئے شعلے گردوپیش میں جھلملا رہے تھے۔ ناہید نے عورتوں کے ہجوم میں سے راستہ بنایا اور فاطمہ معصومہ کے روضے کی نفر ئی جالیوں کو ہاتھوں سے چھوا۔اس نے ایک بے دانت بوڑھی عورت اورایک حاملہ لڑکی کے درمیان کھڑے ہوکر فاتحہ پڑھی۔

مہینوں بعدایک ایرانی دوست ہے اس زیارت گاہ کی خوب صورتی کا ذکر کرتے ہوئے میں نے اپنی مسرت کا اظہار کیا اور بتایا کہ کس طرح ایک ملا مجھے وہاں ہے نکالنے ہی والا تھا۔ میرا دوست ہنس دیا: ''میں نہیں سمجھتا کہ اسے تمہارے مسلم ہونے پرشک ہوا تھا۔ اصل میں وہ تمہیں شادی کی دعوت دے رہا تھا۔''اس نے پوچھا تھا۔۔۔۔کیا خاتون میرے ساتھ عارضی شادی کرنا چاہتی ہے؟ یہ دستور sigheh یا متعہ کہلا تا ہے۔دوست نے وضاحت کی '' تم نے غالبًا اپنی چادر الٹے رخ پر اوڑھی ہوئی ہوگی۔ sigheh کی خواہش مندعورتیں عموماً اس طریقے ہے بھی اشارہ دیتی ہیں۔'

مردوعورت کی مرضی اورائیک مذہبی عہد بدار کی منظوری کے ساتھ طے پانے والے sigheh کا دورانیہ چندمنٹ سے لے کرنوے برس تک ہوسکتا ہے۔ مردعمو ما عارضی شادی کے بدلے میں عورت کو طے شدہ رقم ادا کرتا ہے۔ اکثر اس کا مقصد جنسی نوعیت کا ہوتا ہے، لیکن کچھ عارضی شادیاں دیگر مقاصد کے تحت بھی ہوتی ہیں۔ جنسی متعہ عام جسم فروشی سے اس طرح مختلف ہے کہ جوڑے کوایک مذہبی نمائندے کے سامنے پیش ہوکراپنا معاہدہ ریکارڈ کروانا پڑتا ہے۔ایران میں متعد کے نتیج میں پیدا ہونے والے بچول کو جائز سمجھا جاتا ہے۔بصورت دیگر sigheh شادی کی ذمہداریوں سے مبریٰ ہے:جوڑا اپنی مرضی سے فیصلہ کرسکتا ہے کہ انہیں کتناوفت اکٹھے گزارنا ہے، ایک فریق دوسرے کوکونسی جنسی یاغیر جنسی خدمات فراہم کرے گااورکتنی رقم اداکی جائے گی۔

شیعوں کا کہنا ہے کہ رسول اللہ نے sigheh یا متع کی اجازت دی تھی۔ اکثریتی سی اس بات سے متفق نہیں ۔ حتی کہ شیعی ایران میں بھی sigheh ناپہندیدہ بن گیا تھا۔ 1988ء میں ایران ۔ عراق جنگ ختم ہونے کے بعد رفسنجانی نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ 1990ء میں اپنے ایک خطبہ میں اس نے کہا کہ جنگ کے باعث بہت ہی جوان بیوائیں موجود ہیں اوران میں سے زیادہ ترکو دوبارہ شادی ہونے کی کوئی امیر نہیں ۔ اس نے کہا کہ اس قتم کی عورتوں کو از دواجی مدداور جنسی تسکین کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف بہت سے ایسے نوجوان بھی موجود تھے جو گھر بسانے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ جنسی تناؤ کو صحت مندانہ انداز میں زائل کرنے کی ضرورت تھی۔ رفسنجانی انداز میں زائل کرنے کی ضرورت تھی۔ رفسنجانی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ جنسی تناؤ کو صحت مندانہ انداز میں زائل کرنے کی ضرورت تھی۔ رفسنجانی انداز میں زائل کرنے کی ضرورت تھی۔ رفسنجانی انداز میں زائل کرنے کی ضرورت تھی۔ دفسنجانی عورتوں نے کہا کہ اسلام میں sigheh کا یہی مقصد ہے، تو پھر اس سے کام کیوں نہ لیا جائے؟

اس کے خیالات نے ایرانی عورتوں کے درمیان ایک گرما گرم بحث چھیڑ دی۔ پچھ عورتوں نے دستور کواستحصالی قر اردے کر تختی ہے مستر دکیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست کو جنگی بیواؤں کا خیال رکھنا چا ہے تا کہ آئہیں sigheh میں اپنا جسم نہ بیچنا پڑے۔ لیکن دیگر نے اس کی حمایت کی۔ ان کا خیال تھا کہ sigheh محض دولت کا معاملہ نہیں۔ بیوہ اور مطلقہ عورتوں کو جنسی ضروریات پوری کرنے اور مردول سے صحبت رکھنے کی اجازت ہونی چا ہے؛ sigheh شوہران کے گھروں میں بچوں کے لیے ایک خوش کن تبدیلی لائے گا۔ ایران کے ہفتہ وار مزاحیہ جریدے'' Golagha '' بحول کے لیے دو کئی سے ایک کارٹون شاکع کیا۔ اس میں شادی کے اجازت نامے دینے کے لیے دو گیسک دکھائے گئے تھے، ایک کارٹون شاکع کیا۔ اس میں شادی کے اجازت نامے دینے کے لیے دو گیسک دکھائے گئے تھے، ایک sigheh اور دوسرا مستقل شادی کے لیے۔ مستقل شادی والا ڈیسک فیالی خوالی قطار گی تھی۔ یا کال خالی تھا، جبکہ sigheh والے ڈیسک کے سامنے دروازے تک ایک طویل قطار گی تھی۔

زیادہ ترغریب عورتیں ،یsigheh کے لیے رضامند ہوتی ہیں۔ایک وکیل دوست نے مجھے اپنی صفائی کرنے والی عورت کے متعلق بتایا جس کا شوہر دو بچوں کو چھوڑ کر جوانی میں ہی مرگیا تھا۔ میری دوست نے کہا،''وہ کافی عرصہ تک بہت تلخ مزاج رہی۔وہ میرے گھر آتی اور مجھے اپنے شوہراور بیٹی کے ساتھ بنسی خوشی زندگی گزارتے دیکھتی، جبکہ اس کی اپنی زندگی میں کام کے سوا کچھ نہیں تھا۔'' تب نوکرانی نے عارضی شادی کا معاہدہ کرلیا۔''اس کی شخصیت را توں رات بدل گئی۔ بیصرف پییوں کا معاملہ نہیں تھا۔اچا تک اے اپنے ساتھ وفت گزار نے اور تفریح بازی کے لیے ایک مردمل گیا تھا۔ ہماری ثقافت میں مرد اور عورت کو ڈیٹ پر جانے کی اجازت نہیں، لیکن ایک مردمل گیا تھا۔ ہماری ثقافت میں مرد اور عورت کو ڈیٹ پر جانے کی اجازت نہیں، لیکن sigheh

کے فرر بعد کسی عورت کو مام در سے ایسا تعلق بھی قائم کرتے ہیں جس کے ذریعہ کسی عورت کو نام مرد کے سامنے بے پردہ آنے کی اجازت مل جاتی ہے ۔۔۔۔۔ مثلاً گھر میں آکر شہر اہوا کوئی دور کا رشتہ دار ۔ sigheh کے ان معاہدوں میں شخصیص کی جاتی ہے کہ جنسی تعلقات قائم نہیں کیے جائیں گے ۔مغرب میں کچھ شیعہ گھر انے اسی طریقہ سے نوجوان جوڑوں کو شادی سے قبل ایک دوسرے کو جانئے کا موقع دیتے ہیں ۔ جنسی تعلقات پر پابندی عائد کرنے والے معاہدہ sigheh کے تحت بالے کا موقع دیتے ہیں ۔ جنسی تعلقات پر پابندی عائد کرنے والے معاہدہ sigheh کے تحت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔

sigheh بانجھ بن کے مختلف مسائل کا بھی ایک جواب مہیا کرتا ہے جے اہل مغرب متبادل مائیں بننے کے لیے قانونی معاہدوں کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔اسلام کی سی شاخ میں اگر کوئی عورت بانجھ ہوتو شوہرا سے طلاق دے دیتا یا دوسری بیوی لے آتا ہے۔ایران میں ایک sigheh معاہدہ کیا جا سکتا ہے جس میں نشاندہی کی جاتی ہے کہ عارضی شادی کا مقصد بچہ بیدا کرنا ہے جس کی پرورش شوہراوراس کی مستقل بیوی کریں گے۔

کسی شیعه مسلمان کی ایک غیر مسلم عورت کے ساتھ شادی کا واحد ذر بعہ بھی sigheh ہی ہے۔ دیگر اہل کتاب عورتوں کے ساتھ شادی کی اجازت دینے والے سنیوں کے برعکس شیعه مسلمان مستقل شادی کو بھی جائز مانتے ہیں جب غیر مسلم عورتوں یا مردوں کا مذہب تبدیل کر لیا گیا ہو۔ مستقل شادی کو بھی جائز مانتے ہیں جب غیر مسلم عورتوں یا مردوں کا مذہب تبدیل کر لیا گیا ہو۔ رفسنجانی کی جانب سے sigheh کی بحالی غیر مذہبی ایرانیوں کے لیے ایک نوید مسرت تھی جن کی نجی زندگیاں انقلا بی دراندازیوں کی وجہ سے شدید گر بڑکا شکارتھیں۔ مثلاً ہفتے کے اختقام پر غیر شادی شدہ محبوب اور محبوبائیں گھو منے پھر نے نہیں جاسکتے تھے ۔۔۔۔۔ انہیں نکاح نامے کے بغیر ہوئی میں ڈبل روم نہ ملتا ، اور انقلا بی گار ڈکسی بھی موڑ پر انہیں پکڑ سکتے تھے۔۔۔۔۔ انہیں نکاح نامے کے بغیر پی

عورت فاری ثقافت پرفریفتہ ہوئی اورایرانی شہری بن گئی۔اس کے خیال میں بیصورت حال بہت سے مسائل کا باعث تھی۔اگر چہاس نے ایران میں رہنے کی خاطر اسلام قبول کرلیا تھا،لیکن اس کے مذہبی میلا نات زین بدھ مت، یوگ اور روحانیت کا ملغوبہ تھے۔ بہت گہرائی میں ایک بوئیمیائی Lou اسلامی جنسی قوانین کے ساتھ کوئی ٹکراؤنہیں جا ہتی تھی۔اس نے متعدد عاشق بنائے اور متعدد خطرات مول لیے۔ آخر کار sigheh کا دستور دوبارہ جاری ہو گیا۔اب وہ کوئی عاشق منتخب کرتے وقت چند ماہ کے لیے sigheh معاہدہ پر دستخط کرتی اور انقلاب کے پہریداروں کی جانب سے جانچ پڑتال کیے جانے پر دستاویز انہیں پیش کردیتی ۔غالبًا رضنجانی کی مرادیہ بین تھی۔

تاہم ،نی اور شیعہ دونوں قتم کے مسلمانوں کے لیے گھر کی حدود سے باہر جنسی دلچیپیاں عگین گناہ کا باعث بنتی ہیں۔اسلام میں جنسی آزادی پر عائد کی گئی حدود کی بنیاد شادی کے بستر پر ہے، چاہے وہ عارضی ہو یا مستقل۔ورائے شادی سیس اور ہم جنس پرستی ممنوع ہیں ،اور اسلامی ضابطہ تعزیرات میں بیدونوں جرائم خوفنا ک سزاؤں کا مستوجب بناتے ہیں۔

اسلامی شراعیہ میں موت کی سزاقتل کے مجرم کو'دی جاسکتی' ہے، جبکہ ایسے بدکاری کے مجرم کو سزائے موت دینالازمی ہے جوشو ہرا ہوی کے ساتھ قانونی طور پراپی جنسی پیاس بجھا سکتا/ سکتی ہو۔اگرزانی غیر شادی شدہ ہو، یا شو ہرا ہیوی ارتکاب جرم کے وقت بہت دور ہوتو سز اگھٹ کرایک سوکوڑ ہے۔ دہ جائیان میں زانی کواب بھی سنگساری کی سزادی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں بھی شادی شدہ زناکاروں کے لیے سنگساری کی سزامقرر ہے سوویت یو نمین کے ساتھ جنگ کے دوران کچھ افغان مجاہدین کوامر کی حکومت سے اس قدر جمایت حاصل ہوگئی کہ انہوں نے افغانستان میں سنگساری کا دستوردو بارہ نافذکر دیا۔ تاہم، قرآن مجید میں بدکاری کے لیے سنگساری کی سزاکا کوئی حکم نہیں ماتا۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ بدکار ہویوں کوان کے گھروں تک محدود کر دیا جائے '' ہیاں تک کہ موت ان پر غلبہ پالے'' تاہم، آنخضرت کے مدینہ میں قیام کے دوران جائے ہیں دوسرے خلیفہ حضرت محمر فاروق کے دور میں ہی کہیں آگر بدکار کوموت کی سزا تجویز کی گئی۔ لیکن دوسرے خلیفہ حضرت محمر فاروق کے دور میں ہی کہیں آگر بدکار کوموت کی سزا تبحد یہ کا تاعدہ قانون بنا۔

آج ایران میں مردوں کوسنگسار کرنے کے لیے انہیں کمرتک مٹی میں دفن کر دیتے ہیں (اور عورتوں کو چھاتی تک)۔ مارے جانے والے پتھر وں کا سائز مخصوص ہے۔اس کام میں بڑے پتھر اور نہ ہی کنگریاں استعمال کی جاتی ہیں، تا کہ موت واقع ہونے میں بہت جلدی یا بہت تا خیر نہ ہوجائے۔

مرنے کا اس سے بدتر طریقہ تصور کرنا مشکل ہے۔ تاہم، سدومیت کے لیے مقرر کی گئ سزائیں اس سے بھی زیادہ تخت ہیں۔اگر ملوث مردشادی شدہ ہوں تو آئییں زندہ جاایا یابلندی سے
پنچے بھینکا جا تا ہے۔اگروہ غیرشادی شدہ ہوں تو مفعول شریک (بشرطیکہ وہ نابالغ نہ ہو) کوموت
اور فاعل کوایک سوکوڑوں کی سزادی جاتی ہے۔سزامیں کی بیشی اس تصور سے مسلمانوں کے تفرک
عکاس ہے کہ مردمدخول شریک کا نسوانی کردارا پنائیں۔ہم جنس پرست کی مرتکب کنواری عورتوں کے
لیے ایک سوکوڑوں کی سزابتائی گئی۔شادی شدہ ہم جنس پرست عورتوں کوسنگسار کیا جانا چا ہیے۔
جنس اور اسلام کے متعلق لکھنے والے وینکوور اسلام کہ ایجوکشنل فاؤنڈیشن کے ایک ندہبی
عالم محدرضوی نے پوچھا: ''زناکاری ،سدومیت یاعورتوں کی ہم جنس پرست کے معاملات میں اسلام
اس قدر سخت کیوں ہے؟ اگر اسلامی نظام میں کسی گناہ کے بغیر اور جائز ذرائع سے جنسی خواہش کی
اسلام میں جائز ذرائع سے جنسی جباتوں کو پورا کرنے کی پوری اجازت ہے،اس لیے یہ کسی تجروی
اسلام میں جائز ذرائع سے جنسی جباتوں کو پورا کرنے کی پوری اجازت ہے،اس لیے یہ کسی تجروی

لیکن نہایت متقی مسلمانوں میں بھی'' تجروی''کارویہ جاری رہا۔ 1990ء کے آخر میں جب امریکی افواج سعودی عرب کوصدام حسین سے بچانے کے لیے آربی تھیں تو میں سعودیوں کے رقمل کی رپورٹ تیار کرنے گئی۔ وہاں بہنچنے کے بعد پہلی رات کومیں نے ایک بڑی آئل کمپنی کے ایگز یکٹوسے بات کی۔ اس نے جارج ٹاؤن یو نیورٹی اور وارٹن سکول سے تعلیم حاصل کی تھی۔ لہذا مجھے امیدتھی کہ وہ مغربی اثر ات کے تحت لبرل مکت نظر پیش کرے گا۔ اس کی بجائے اُس نے توقع خلا ہرکی کہ امریکی لوگ اُس نے توقع خال ہرکی کہ امریکی لوگ الکمل اور خواتین ڈرائیوروں جیسی ''ناپاک جسارتوں''سے ہونے والی گراہی روکنے کے لیے اپنے اڈوں میں ہی رہیں گے۔ اس نے کہا کہ فوجوں کی آمدکی رپورٹنگ

کے لیے تی این این کا ایک خاتون رپورٹر کرسٹیان اما نپور کو بھیجنا نہایت' گتا خانہ' فعل تھا۔ اس کی نظر میں جنسوں کی برابری کے معاملے میں امریکہ کا خبط محض غیر اخلاقی بن کا دروازہ تھا۔'' مجھے بنائیں کہ کیا کسی بھی کارپوریشن میں باس اپنی سیکرٹری کود کیھنے اور اُسے پانے کے منصوبے بنانے کا نہیں سوچنا رہتا؟ اگر ایبانہ ہوتو اس کی وجہ صرف ذاتی مفاد ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔انہیں پکڑے جانے پر بہت کچھ کھونے کا خدشہ ہوتا ہے۔''

اس کی مطالعہ گاہ کی شخیشے کی دیوار سے فلڈ لائٹ میں نہایا ہوا سوئمنگ پول اورا یک پھولوں کھرا باغ دکھائی دیتا تھا۔اس نے وضاحت کی کہا گردیوار شخشے کی نہ ہوتی تو وہ میر ہے ساتھ نہ بیٹھ سکتا۔''اگرا یک مرداورعورت اسکیا کٹھے ہوں تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔'' تقریبا ایک گھٹے بعد میں نے اپنی نوٹ بک بند کی اورانٹرویو کے لیے اس کاشکر بیادا کیا۔ مجھے درواز ہے تک چھوڑ تے ہوئے وہ جیسے کچھ سوچ کررکا اور پوچھا کہ کیا میں اس کے کچھ دوستوں سے ملنا پسند کروں گی۔ میں نے کہا، یقیناً۔

ہال کمرہ پارکر کے اس نے ایک نیم تاریک کمرے کا دروازہ کھولا جوراک میوزک اور آپس میں گڈٹہ جسموں سے بھرا ہوا تھا۔ کا لے مختصر لباس میں ایک حسین فلیائن لڑکی ناچ رہی تھی اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعدا ہے سفید عباوالے پارٹنر کے ساتھ جسم رگڑتی۔ ایک اور آ دمی زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوااس کی ٹائلوں پر رنگین روشنی کے لشکارے ڈال رہاتھا۔ نرم و دبیز صوفوں پرایک خوب صورت سنہرے بالوں والا ترک ایک مصری عورت سے بغل گیرتھا۔ کونے میں بنی بار میں مہمان جانی واکر وہسکی کے جام بنار ہے تھے۔ بلیک مارکیٹ میں جانی واکر کی ایک بوتل 135 ڈالر کی ہے اور اسے پینے والے کے لیے سرعام کوڑوں کی سزامقرر ہے۔

برف والی سکاچ کا جام لہرا تا ہوا میر امیز بان اپنی کہی ہوئی باتوں کی عین ضد معلوم ہوا۔ دوسرا پیگ پیٹے کے بعد وہ مجھے ایک امریکی خاتون کے ساتھ اپنی ناکام شادی کے متعلق بتانے لگا۔ ''وہ چہرے پر نقاب کیے بغیر میری رولز رائس میں گھو منے پھر نے پر مُصِر تھی ،' اس نے ناگواری سے کہا۔ طلاق کے بعد اس نے بچے اپنے پاس ہی رکھے لیے تھے، جیسا کہ سعودی قانون اسے حق دیتا ہے۔ اس کا دوبارہ شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے فلیائن لڑکی کی جانب اشارہ کرکے کہا، '' میں جب جا ہوں ایک لڑکی مل عتی ہے۔ پچھلے موسم سر ما میں میں نے ایک ماڈل کوسوئٹڑ رلینڈ

میں اینے ساتھ پندرہ دن گزارنے کے لیے ادائیگی کی تھی۔''

نجیب محفوظ کا ناول' Palace Walk' پڑھ لینے سے پہلے تک میں اس شخص کی منافقت پر جھلا تی رہی۔اس ناول کا مرکزی کر دارا یک راسخ العقیدہ شخص ہے جواپنی عورتوں کو گوشنشین رکھتا ہے،لیکن خود ہر رات کو قاہرہ کی مشہور گلوکا راؤں کے ساتھ موج میلہ کرنے جاتا ہے۔جب ایک شخ نے اسے بدکاریوں پر فہمائش کی تو اس نے جواب دیا کہ'' آج کل کی تفری فراہم کرنے والی پر وفیشنل عورتیں ماضی کی لونڈیاں ہیں جنہیں بیچنے اور خریدنے کی خدانے اجازت دی ہے۔''

سعودی ایگزیکٹوبھی اپنے ڈسکوروم میں ناچتی ہوئی عورتوں کو اسی حوالے ہے دیکھتا تھا۔ان میں سے زیادہ ترعورتیں قو می ایئر لائن السعو دیہ کے لیے کام کرتی تھیں ۔سعودی عرب میں بین غیرملکی عورتوں کے لیے دستیاب چندایک ملازمتوں میں سے ایک تھی۔عام طور پر گھریلونو کر انیوں کے سواعور توں کو ملازمتی ویزئے ہیں دیے جاتے تھے۔ایئر لائن کوغیر ملکی لڑکیوں کی ضرورت تھی ، کیونکہ کوئی بھی سعودی عورت ایسی ملازمت نہیں کرسکتی تھی جس میں بغیر ولی کے سفر کرنا اور مردوں سے ملنا جُلنا پڑتا ہو۔

جب میں جانے کے لیے اُٹھی تو فلپائنی لڑکی نے پوچھا کہ کیا میراڈرائیوراسے لفٹ دے سکتا ہے۔ وہ اپنی عبابیہ اور نقاب لینے گئی۔ اپنے او پر گڑی ہوئی مردوں کی نظروں ہے آگاہ ہونے کے باعث اس نے کالی رہیٹی تمیض کو آہتہ آہتہ آگے کو کھینچا، اپنی چھاتی کی وادی کو دھیرے دھیرے منکشف کیا اور تھوڑ اکر کے اپنی رانوں تک نیچے لے آئی۔ پھراُس نے کپڑے کا ایک ٹکڑا لے کر اپنا چہرہ ڈھانپا، لمبے بالوں کو آگے کی جانب جھٹکا، مردوں کے سامنے لمحہ بھر کو قصد اُجھی اور ہلکا سامڑ کر اپنا چہرہ ڈھانپا، لمبے بالوں کو آگے کی جانب جھٹکا، مردوں کے سامنے لمحہ بھر کو قصد اُجھی اور ہلکا سامڑ کر اپنا جہوں کا نظارہ پیش کیا۔ اس نے اپنا سر پیچھے کو جھٹکا اور سارے بال کی منہ اپنی میں چھپا لیے۔ یہ سٹر پ ٹیز کا الٹاعمل تھا۔ ساری کارروائی مکمل ہونے پروہ کالی ملفوف کون کی طرح کھڑی تھی۔ یہ سٹر وی نے اول کی راست کرداری کی منہ اپنی تھویے۔

شروع میں مجھے بہت جیرت ہوئی کہ میرامنافق میز بان ایسے ملک سنگین خطروں ہے بھر پور
انداز زندگی اپنائے ہوئے ہے جہاں زنا کاری کے خلاف اسٹے سخت قوانین نافذ ہیں۔لیکن انجام
کار میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے مکان کی بلند دیواروں کے پیچھے بالکل محفوظ تھا۔ جنسی تنازعات
میں سزائیں عموماً اسی وقت ملتی ہیں جب ملزم اقبال جرم کر لے۔ورنہ اسلامی قوانین شہادت کے

مطابق الزام کو درست ثابت کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ قانون کی روسے جپارمرد (یا تین مرداور دو خواتین ) گواہوں کا دخول کاعمل آئکھوں ہے دیکھنے کی گواہی دینا ضروری ہے۔اگر گواہ پورے نہ ہوں تو الزام لگانے والاشخص اسٹی کوڑوں کی سزا کامستحق ہوگا۔

لیکنعورتوں کے معاملے میں اکثر اِن میں ہے کوئی بھی قانون لا گونہیں ہوتا ، کیونکہ ملزم کے عدالت تک پہنچنے سے بہت پہلے ہی سزادے دی جاتی ہے۔

تمام فاہلیہ(Tamam Fahiliya)نے اپنے کئے ہوئے بل دار بالوں کی لٹ میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بل دار بالوں کی لٹ میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بتایا،''جب میں نوبرس کی تھی تو میر اباپ فوت ہو گیا۔ بیمیری خوش متی تھی۔اگروہ زندہ ہوتا تو میں بہت برس پہلے ہی ماری جا چکی ہوتی۔''

تمام اپنا پارٹمنٹ میں کافی ٹیبل کی دوسری جانب گئی اور ایک سیگریٹ نکالا۔ جب وہ آگے جھکی تو اس کی گہرے گلے والی شرٹ کے او پر سے گوشت نے باہر جھا نکا۔ وہ اکیلی رہتی تھی۔ 37 سالۂ تسطینی عورت کے لیے اکیلار مہنا نہا بہت خطرنا ک تھا۔ تین سال تک ایک شخص اس کاعاشق رہا:
ایک و جیہ نو جو ان تسطینی ڈ اکٹر جو حقوق تن سوال کا حامی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔

''یقیناً، یہ محبت صرف باتوں کی حد تک تھی۔ آخر کاروہ واپس اپنے گاؤں گیا اور اپنی کزن سے شادی کرلی۔مرد کے پاس ہمیشہ واپسی کی راہ ہوتی ہے۔لیکن میرے پاس نہیں ہے۔اب کسی بڈھے کھوسٹ یا یا گل مرد کے سوا کوئی بھی میرے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔''

تمام کی اس بات میں مبالغہ نہیں تھا کہ اگر باپ کواس کے معاشقے کا پتا چل جاتا تو وہ اسے مار ڈالتا۔ ہرسال تقریباً چالیس فلسطینی عورتیں''غیرت کے نام پر''اپنے باپوں یا بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہوتی ہیں۔ یہ قتل لڑکی کے رشتہ داروں کے چہرے پرلگا قبل از شادی یا ورائے شادی سیس کا داغ دھوڈ التے ہیں۔ اس قتم کے زیادہ تر واقعات نسبتاً غریب یا دور افقادہ فلسطینی دیہات میں ہوتے ہیں۔ اکثر عورتیں جلادی جاتی ہیں ، تا کہ موت کو تھن ایک حادثہ بنا کر پیش کیا جا سکے۔ قاتل عموماً علاقے میں ہیروقر ارپاتا ہے: ایک ایسا شخص جس نے اپنے خاندان کا نام بچانے کی خاطر حتمی اقد ام کیا۔ اسرائیلی قبضے کے باعث کسی بھی اور جگہ کی نبعت فلسطینیوں کے ہاں ''غیرت''

کے نام پرقتل کا دستاویزی ریکارڈ کافی بہتر انداز میں موجود ہے: زیادہ تر اموات اسرائیلی فوج یا سویلین پولیس کے علم میں آ جاتی ہیں۔

اسلامی د نیا میں ایک اور قتم کی قبل گری بھی رائے ہے۔ اس کی بدنا م ترین مثال سعودی شنرادی مشعال بنت فہدا بن محمد کی سزائے موت تھی جو 1977ء میں جدہ کی ایک پارکنگ میں دی گئی۔ ایک سابقہ برطانوی شہری نے چوری چھے بیہ منظر دیکھا۔ "Death of a Princess" نامی ڈاکومنٹری میں اس قبل گری کی فلم دکھائے جانے کے نتیج میں سعودی عرب میں برطانیہ کے سفیر کو زکال دیا گیا۔ امریکہ میں جب PBS نے فلم دکھائے کا ارادہ کیا تو ایک بہت بڑی آئل کمپنی کے سرمایہ کار ایسانہ کرنے کو کہا۔ معالمے کے کچھاکی حقائق کی تقد بی بہت بڑی آئل کمپنی کے سرمایہ کار دکھائی گئی ڈاکومنٹری میں بتایا گیا تھا کہ شادی شدہ خاتون مشعال اپنے عاشق خالد محلل کے ساتھ دکھائی گئی ڈاکومنٹری میں بتایا گیا تھا کہ شادی شدہ خاتون مشعال اپنے عاشق خالد محلل کے ساتھ جدہ کے ایک ہوٹل میں بسرکیں اور پھر مردانہ ملبوس میں ملک سے فرار ہونے کی کوشش کی ۔ اسے ایئر پورٹ پر پکڑ کر گھر والوں کے سپر دکر دیا گیا۔

لیکن ایک ممتاز سعودی گھر انے میں بیاہی ہوئی ایک امریکی عورت نے کیس میں ملوث افراد سے پچھ معلومات حاصل کیں اور وہ نہایت علین کہانی سناتی ہے۔ اُس کے مطابق مشعال غیر شادی شدہ تھی۔ اسے محض خاندانی رواج کو ٹھکر انے اور محبوب سے شادی کی خاطر زبردی کا رشتہ مستر د کرنے کی وجہ سے مارا گیا۔ مشعال کے دادا پرنس محمد (حکمران خاندان کی شاخ کا بزرگ) نے ایخ چھوٹے بادشاہ بھائی کی رحم کی درخواسیں بھی اُن سی کردیں۔ مشعال کو گولی ماردی گئی؛ خالد کا سرقلم ہوا۔ قبل کے بعد کوئی اعلان بھی نہ ہوا، جیسا کہ شرعی قانون کے تحت کرنالازمی ہے۔

کہانی کی ہر دوتفصیلات میں، شرعی قوانین شہادت کے مطابق مشعال اور نہ ہی خالد کا جرم ثابت کرناممکن تھا۔ اگر ڈاکومنٹری والا بیان درست تھا اور مشعال ایک بدکاری کا ارتکاب کرنے والی ایک شادی شدہ عورت تھی تو موت کی سز اصرف اُس صورت میں مل سکتی تھی جب چپار گواہوں نے جوڑے کو ہوٹل میں حالت دخول میں و یکھا ہوتا۔ ہوٹل میں اکٹھے رات گزارنے کی شہادت کا فی نہیں تھی ۔اورا گرمشعال غیر شادی شدہ تھی تو اس نے شرعی قانون کی رُوسے کوئی قابل گردن زدنی جرمنہیں کیا تھا۔

السعود جیسے اعلی طبقہ کے کسی خاندان کے لیے غیرت کے نام پرورائے عدالت قبل کرنا ایک خلاف معمول واقعہ تھا۔ عام طور پرغریب اوراً ن پڑھ خاندانوں کی عورتیں ہی اس کا نشانہ بنتی ہیں۔ تمام کا باپ ناخواندہ اورغریب تھا: اس نے بطور مالی کام کر کے اپنے سات بچوں کو پالا۔ گرانہ اکو (Akko) کے قدیم شہر میں ایک گنجان آبادی میں رہتا تھا۔ چونکہ اس کا خاندان ان اگر انہ اکو (1,56,000 فلسطینیوں میں شامل تھا جنہوں نے 1948ء میں عرب اسرائیل جنگ کے دوران قبل مکانی کی بجائے و ہیں رہنا بہتر سمجھا، اس لیے تمآم نے اسرائیلی شہریت کی حامل ایک عرب لاک کے طور پر پرورش پائی۔ وہ عربی جفتی ہی روانی سے عبرانی بھی بول سکتی تھی۔ وہ پانچ بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ وہ پانچ بہنوں میں درخواست تھی۔ دعا قبول ہوئی اورکئی سال بعد دو بیٹے پیدا ہوئے۔

تمآم کے لیے بھائی بھی مسئلہ بن سکتے تھے۔لیکن جب وہ گھر سے بھا گی تو دونوں بہت چھوٹے تھے،اس لیے بہن پراپنے ملکیتی حقوق محسوس نہ کر سکے۔''اور بہت سوں کی طرح ہمارے بھائی بھی بڑے بڑے ہوئی والے کتے ہیں جو ہمارے جسموں کی حفاظت کرنا اپنی زندگیوں کا واحد مقصد سجھتے ہیں۔ یہ چیز خود ان کے لیے بھی ایک مشکل ہے۔وہ زندگی بھراس ذمہ داری کو المحائے رہتے اور متواتر پریشان رہتے ہیں کہ ہم کسی بھی لمحان کی عزت خاک میں ملادیں گی'' تمآم نے کہا۔

سکول کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد تمام فوراً معذور بچوں کے سکول میں پڑھانے کی ملازمت کرنے لگی تاکہ روزی کما سکے۔ بعد میں اس نے بطور نرس تربیت حاصل کی۔ جب 1993ء میں اس سے میری ملاقات ہوئی تو اسے اکیلے یا دوستوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے دس سال سے زائد عرصہ ہو چکا تھا۔ وہ مشرق وسطی میں مجھے ملنے والی واحدا لیے مسلمان عورت تھی جوا بے شو ہریا گھروالوں کے سہارے پرزندہ نہیں تھی۔

جون 1991ء میں تمام نے ضبح کی اخبار اٹھائی اورگلیلی کے ایک گاؤں اکسال میں قتل کی چھوٹی سی خبر بڑھی۔وہ بچپین سے ہی ایسی خبر یں سنتی آئی تھی۔انیس سالہ غیر شادی شدہ ،سات ماہ کی حاملہ عورت کی سنخ شدہ لاش ایک آتش زدہ کار کے اندر پڑی ہوئی ملی۔قاتل اس کا 74 سالہ باپ تھا۔

'' مجھےلگا کہ بیلڑ کی مئیں ہوں۔وہ ہم میں سے ایک ہے۔ یہاں ہم سب اپنی زندگی کے لیے بڑرہی ہیں۔''

قتل ہونے ہے کوئی چھ ماہ قبل تمام اوراس کی کچھ سہیلیاں ہفتے میں ایک بارا کٹھی ہوکر حقوق نسواں سے متعلقہ کتب پڑھا اور عرب اور مسلمان معاشروں میں عورتوں کو در پیش مسائل پر گفتگو کیا کرتی تھیں ۔ حتیٰ کہ انہوں نے اپنے چھوٹے سے گروپ کا ایک نام بھی رکھ لیا تھا: الفنار یعنی لائٹ ہاؤس ۔ ہم نے مصیبت کی ماری عورتوں کو اُمید کی ایک کرن دکھانے کے بہت بڑے بڑے خواب و کچھے۔ چنا نچے میں نے اپنے دوستوں کو بلایا اور کہا،'اگر ہم نے اس معاطع میں کچھ نہ کیا تو ساری گفتگو کا کیا فائدہ؟'''

تمام اوراس کی دوستوں نے پلے کارڈ زبنائے جن پر لکھاتھا: ''آبا، بھائی ، میری مدد کرو، مجھے ذرخ نہ کرو۔' انہوں نے عورتیں کے تمام معلوم گروپس سے رابطہ کیا اور مدد مانگی۔ زیادہ راہنمائی نہ مل سی۔ مغربی کنارے کے فلسطینی اخبارات میں سے کسی نے بھی بیہ موضوع نہ چھیڑا۔ وہ عرب معاشرے پر کسی بھی تقید سے بچنا چا ہتے تھے جے اسرائیلی بطور پراپیگنڈ ااستعال کر سکتے۔ مغربی کنارے کے خواتین گروپوں نے دلیل دی کہ بیموقع مناسب نہیں تھا، کہ اسرائیلی حکومت سے آزادی کی جدو جہدا نجام کو پہنچنے کے بعد ہی عورتوں کے حقوق کا مسئلہ اٹھایا جا سکے گا۔ اسرائیلی عرب سیاسی جماعتوں نے بھی دامن بچایا کیونکہ وہ اپنے ووٹروں کو ناراض نہیں کرنا چا ہتی تھیں۔ تمام اوراس کی درجن بھر دوستوں نے دوعرب اسرائیلی اخبارات میں احتجاج چھپوانے کے لیے رقم جمع کی۔ اسے فورا ہی ٹیلی فون پر دھمکیاں ملئے لگیں۔ ''فون کرنے والوں نے ہمیں بدکر داری پھیلانے کا الزام دیا۔' ایک کال کرنے والے نے قرآن کے اس تھم کا حوالہ دیا کہ مرد برحوات کے برطات و ماراانجام بھی اکسال والی لاکی جیسا ہوگا۔' انہوں نے کہا کہا گراحتجا جی مظاہرہ مزید آگے بڑھاتو وہاراانجام بھی اکسال والی لاکی جیسا ہوگا۔'

پھربھی ایک سوموار کی دو پہر کو جب کوئی جالیس عورتیں ناصرۃ کی مرکزی شاہراہ پرمظاہرے کے لیے جمع ہوئیں تو انہیں غصیلی نظروں ہے دیکھنے والوں کے علاوہ کچھ جمایت بھی نظرا ہے۔
'' کچھ نے ہمیں' فاحثائیں' کہااور دیگر گالیاں دیں الیکن کئی بوڑھی عورتیں اور حتی کہ چندمر د بھی خود بخو دہارے ساتھ شامل ہوگئے''تمام نے بتایا۔ان کی کامیا بی سے حوصلہ یا کرعورتیں دور دراز

دیہات میں جاتیں، وہاں غیرت کے نام پرقل اور جبری شادیوں کے خلاف مواد تقییم کرتیں۔
''ہمیں پتا چلا کہ ایسے وقت پردیہات میں جانا بہترین ہے جب مردایخ کام پر گئے ہوں۔ ورنہ شوہرآ کر درواز ب پہ کھڑ اہوجاتا، پہ فلٹ پر بیوی کی نظر پڑنے سے پہلے ہی چھین کر چھاڑ دیتا۔' نومبر میں غیرت کے نام پر ایک اور قل نے احتجا جی مظاہرے کے لیے نگیخت مہیا گی۔ اس مرتبہ اسرائیلی عرب قصے رملہ میں اسرائیلی پولیس ہدفتھی۔ پولیس نے گھرسے بھا گی ہوئی ایک سولہ سالہ عرب لڑی کو ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ چوری کی کار میں پھرتے ہوئے گرفتار کیا تھا۔ لڑکی نے بہت منت کی کہ اس کے والدین کو اطلاع نہ کی جائے۔''اس نے کہا کہ وہ اسے مارڈ الیس گے، لیکن پولیس نے توجہ نہ دی۔ انہوں نے گھر والوں کو بلایا اور کہا، 'تمہاری بیٹی ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ بہت خوفز دہ ہے؛ تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ اسے نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔' گھر والوں نے وعدہ کرلیا، اس لیے پولیس نے لڑکی ان کے حوالے کر دی۔'' کچھ ہی دن بعدوہ مقتول حالت میں ملی۔

"الفنار" کی سرگرمیاں اسرائیلی پریس کی توجہ حاصل کرنے لگیں۔ عورتوں نے رپورٹروں کا استقبال کیا اور پھر چھپنے والے مضامین پڑھ کر بہت مایوس ہوئیں۔ تمام نے بتایا: "جمیں لگا کہ ہم عرب مخالف پراپیگنڈا کا آلہ بن گئی تھیں۔ مضامین میں پچھاس طرح کا تاثر دیا گیا تھا کہ دیکھو جاہل عرب اپنی عورتوں کو کیسے قبل کرتے ہیں ؛ دیکھو جاہل عرب جدوجہد کرنے والی عورتوں کو کیسے ہدف بناتے ہیں۔ رپورٹر آ کر مجھ سے ملتے اور کہتے ، تم عربوں جیسی نہیں ہو۔ مجھے افسوس ہے، میں نہیں جاہتی کہ یہودی اوگ مجھے بتائیں کہ عرب کیا ہوتا ہے اور کہا ہوتا ہے اور کیا نہیں۔"

یہودی پرلیں کی جانب سے توجہ ملنے سے محض بنیاد پرستوں کے غصے میں اضافہ ہی ہوا۔
''انہوں نے ہمیں بدکر دار کے علاوہ ابغدار بھی کہنا شروع کر دیا۔''جلد ہی عور تیں کسی گاؤں میں جانے پر گالیاں کھائے بغیر واپس نہیں آسکتی تھیں۔ یا پھر انہیں بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ، جو زیادہ بری بات تھی۔''حتی کے عور تیں بھی ہمیں باہر سے آئی ہوئی مخلوق سمجھنے لگیں جس کی ہی ہوئی کسی بھی بات کا ان سے کوئی تعلق واسط نہیں تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم اپنی ثقافت کو جانتی ہیں ، کین در حقیقت ہمیں اپنے دوستوں کے حلقے سے باہر کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اب اگر آپ کسی عرب گاؤں میں جا کر لوگوں سے الفنار کے متعلق بات کریں تو وہ ہنس دیں گے۔ ہم مذاتی بن کر رہ گئیں: بدکر دار

عورتیں جود نیا کے نظام میں تبدیلی لانے کاسوچ رہی تھیں۔''

اس نا کامی نے گروپ کے اندرطریقہ کاراور حکمت عملی کے حوالے سے بحث مباحثہ شروع کر دیا اور انجام کار دھڑ ہے بازی ہوگئی۔الفنارا پنے قیام کے دوسال بعد بالکل نا کارہ ہو کررہ گئی۔ تمام نے کہا،''معاشرہ تیارنہیں تھا۔اور ہم خود بھی تیارنہیں تھیں۔''

لیکن آخرانہوں نے کوشش تو کی۔اور کم از کم نو آزاد شدہ ایریٹریا کی گھر بلوعور تیں اسلامی تعلیمات کوسٹے کرنے کے ذریعے عورتوں کو پہنچائے جانے والے نقصان کا ازالہ کرنے کی کوشش تو کررہی ہیں۔ بہت سے مسلمان بید دعویٰ کرنے پر قانع ہیں کہ غیرت کے نام پر قبل اور کلائٹورس کا ٹنا اسلام نہیں ؛ کہوہ رواج قو می ثقافتوں کے پیدا کردہ ہیں اوران کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔اس دعوے کے ساتھ مرکزی دھارے کے بہت سے مسلمان دو ہرے مظالم سے لاتعلق ہوجاتے ہیں جوتقریباً ایک چوتھائی مسلمان عورتوں کی زندگیوں کو متشکل کررہے ہیں۔

یہ امر قابل فہم ہے کہ ترقی پیندمسلمان اپنے عقیدے کوان دساتیر کے ساتھ منسلک کیا جانا بالکل پیندنہیں کرتے ۔ لیکن کم قابل فہم امریہ ہے کہ وہ ان دساتیر پر تنقید کرنے والوں پر غصہ کرتے ہیں نہ کہ جرائم پر۔ اس کی ایک مثال رانا کبانی کی کتاب 'Letter to Christendom' میں ملتی ہے جواس نے سلمان رشدی کے خلاف خمینی کے نتوی کے بعد اسلام پر ہونے والی تنقید کے جواب میں شائع کی تھی۔مصنفہ دمشق میں پیدا ہوئی ، لیکن ہیرون ملک پلی بڑھی اور اب لندن میں رہتی میں شائع کی تھی۔مصنفہ دمشق میں پیدا ہوئی ، لیکن ہیرون ملک پلی بڑھی اور اب لندن میں رہتی ہے۔ اس کی شکایت تفصیل سے بیان کیے جانے کی حقد ارہے: ''میں مسلمان عورتوں کی زندگیوں کے متعلق اہل مغرب کی غلاقتہم سے ہمیشہ تکلیف کا شکار ہوتی ہوں۔مغرب اکثر اپنی اناملی کے باعث اس عکمہ نظر کی سر پرتی کرتا ہے جس کے مطابق ہم لا چار مظلوم عورتیں ہیں ، مگروہ پہیں دکھے باعث اس عند اس بالکل مختلف ثقافتوں سے ہے۔حال ہی میں لندن میں میری ملاقات ایک ناول باتا کہ ہماراتعلق ہالکل مختلف ثقافتوں سے ہے۔حال ہی میں لندن میں میری ملاقات ایک ناول نگار سے ہوئی جوابی آگی کتاب کے لیے ایک مسلمان کردار کے متعلق گفتگو کرنے آئی تھی۔ اس ختنوں کی جابت کرتا ہے؟' اتفاق سے ممیں نے آئی روز مؤرخ مرینا وارزی ایک تجربہ بی عورتوں کے ختنوں کی جابت کرتا ہے؟' اتفاق سے ممیں نے آئی روز مؤرخ مرینا وارزی ایک تحریر پڑھی تھی جس میں اس نے اسلام کو کلائٹورس کا شیخ کے دستور پڑمل کرنے والا ند ہب قرار دیا تھا۔ کیا سے جس میں اس نے اسلام کو کلائٹورس کا شیخ کے دستور پڑمل کرنے والا ند ہب قرار دیا تھا۔ کیا بی

دونوں مصنف خواتین بیمعلوم کرنے کی زحمت گوارانہیں کرسکتی تھیں کہ کلائٹورس کاٹنے کا رواج افریقہ کاہے جس کااسلام سے ہرگز کوئی تعلق نہیں؟''

کیارانا کبانی بیغورکرنے کی زحمت نہیں کرسکتی تھی کہ ہر پانچ مسلمان لڑکیوں میں سے ایک ایسی آبادی میں رہتی ہے جہال کلائٹورس کاٹنے کی اجازت ہے اور مقامی اسلامی رہنمااس کوجائز قرار دیتے ہیں؟ یا کیا وہ اسلامی کتب کے بہت سے نئے ایڈیشنوں میں (بالحضوص مصرمیں) 'عورتوں کے ختنے' کے زیرعنوان ابوا بہیں پڑھ سکتی؟

جب تک رانا کبانی جیسی اسلام کی ترجمان خواتین اپنی مسلمان بہنوں کواس طرح گمراہ کرتی رمیں گی ، تب تک اسلام کا دامن کلائٹورس کاٹنے اور غیرت کے نام پرقتل جیسے جرائم سے داغ دار رہےگا۔

## ജ

تيسراباب

## وكهنين

را ٹا-را ٹا- ٹائ- ٹائ بوم بوم بوم ارا ٹا-را ٹا- ٹائ- ٹائ بوم بوم بوم!

میں نے اپنے سرپہ ایک اور تکبید کھ لیا الیکن کام نہ بنا۔ بستر کی چا دروں کا ڈھیر ہٹا کر میں نے آئکھ کھولی اور سائیڈٹیبل پرر کھے ہوٹل کے ڈیجیٹل کلاک پر نظر ڈالی۔ رات کے 11:30 بجے تھے۔ آخر مزید ایک یا دو گھنٹے بعد شورتھا۔ مجھے فلائٹ لینے کے لیے سبح 5 بجے اٹھنا تھا۔ لیکن نیندا یک ناممکن خواب بن چکی تھی۔

میں بستر سے اٹھ کر کھڑئی تک گئی۔ بنچ گلی میں باراتوں کی وجہ سے ٹریفک جام تھی۔ میں نے آگے بیچھے کم از کم تین لیموزین کاریں گئیں۔ایک کار میں سے دلہن ابھی ابھی نکلی تھی اور ست رفتار جلوس کی صورت میں ہوٹل کی سٹر ھیاں چڑھ رہی تھی۔اردگر دبینڈ والے تھے۔ بے خوابی کے عالم میں کی ہوئی گنتی کے مطابق وہ اُس رات نویں دلہن تھی۔

را ٹا - را ٹا - ٹاٹ- ٹاٹ بوم بوم بوم!

میں پہلی اور دوسری خلیجی جنگ کے مختصر وقفے کے دوران بغداد میں تھی۔عراق میں شادی کے جلوس پر گرتے ہوئے بموں کا سلسلہ کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہوسکتا تھا۔صدام حسین نے عراقیوں کو کھم دیا تھا کہ وہ شادیاں کریں اور محاذ پر ہونے والا جانی نقصان پورا کرنے کے لیے

اولا دیپیدا کریں۔ بیمقصد حاصل کرنے کی خاطر اس نے امتناع حمل پر پابندی عائد کر دی تھی اور شادیوں اور پیدائشوں کے لیے نقد تھا ئف پیش کیے تھے۔

نیندآنے کا کوئی امکان نہیں تھا،اس لیے میں نے پبک لا بی میں نیچے جانے اور تقریبات کو بہتر انداز میں دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ ڈھول، جھا تجھیں اور با ہے سولہ منزلیں اور پانچے تکے پار کر کے بھی بہرہ کیے دے رہے تھے ۔ تقریب کی مرکز نوجوان لڑکی سوہا کسی کا رحادثے کا نشانہ بننے والے شخص کی طرح حواس باختہ اور کرزاہٹ کا شکارتھی ۔ کسی شنرادی جیسے لباس میں تھی ہوئی وہ با ہے والے کے درمیان چلتے ہوئے ایک ضیافتی ہال کی طرف جاربی تھی جہاں کھانے کی میزیں اور ایک گلابی کے درمیان چلتے ہوئے ایک اسلامی نہ ہی پھولوں سے بنا تخت لگا تھا۔ شایداسی رات یا چندرا تیں قبل دلہن کے باپ نے ایک اسلامی نہ ہی ممائندے کے فراہم کردہ کیڑے کے گئڑے تلے اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ لڑکی کے باپ نے د لیے نمائندے کے فراہم کردہ کیڑے دیا۔ تکمابی اپنی بالغ کنواری بیٹی سوہا تہ ہماری کی تھیں ویتا ہوں۔ ' د لیے نے نواری بیٹی سوہا تھیں قبول کرتا ہوں۔ ' تب لڑکی کے باپ نے یو چھا: '' کیا تم میری بیٹی کوقول کرتے ہو ؟ جس پر د لیے نے جواب دیا: ' میں نے اسے قبول کیا۔'' باپ نے کہا ہم میری بیٹی اس پراورتم پر رحمت نازل کرے،' اور د لیے نے جواب دیا: ' میں نے اسے قبول کیا۔'' باپ نے کہا،' نے داس پراورتم پر رحمت نازل کرے،' اور د لیے نے جواب دیا: ' میں صورتی کے خواب دیا۔'' میں صورتی کے خواب کیا۔'' باپ نے کہا،'' خدا اس پراورتم پر رحمت نازل کرے،' اور د لیے نے جواب دیا۔'' میں کے اسے قبول کیا۔'' باپ نے کہا،'' خدا اس پراورتم پر رحمت نازل کرے،' اور د لیے نے جواب دیا۔'' میں کہاں سورۃ پڑھی۔'' بی کہاں سورٹ پڑھی۔' بی کہاں سورٹ پڑھی۔' بی کہاں سورٹ پڑھی۔'' بی کہاں سورٹ پڑھی۔' بی کہاں سورٹ پڑھی۔' بی کہاں س

جب دلبن شادی کے معاہد سے یا عقد پر دستخط کرد ہے قانونی بن جاتی ہے۔ عمو ما اس معاہد سے کا بنیادی مقصد بیتر بر میں لا نا ہوتا ہے کہ دلہا شادی پر دلبن کو کتنی رقم ادا کرے گا اور بعد ازاں طلاق کا فیصلہ کرنے کی صورت میں اسے کتنی رقم (حق مہر) دے گا۔ اسلامی عقد مغرب کے قبل از شادی معاہد سے جیسیا ہے، ایک درشت دستاویز جو اس حقیقت کا سامنا کرتا ہے کہ شادیاں ناکام ہوتی ہیں۔ ایک صحیح انداز میں کھا ہوا عقد اسلامی عائلی قانون کی کچھ نا برابریوں کو دور کرسکتا ہے۔ بیٹورت کو کام کرنے ، اپنی تعلیم جاری رکھنے اور ضلع لینے کاحق بھی دے سکتا ہے۔ مثلاً آج بہت سی عورتیں ''اسا'' نامی ایک شق کا اضافہ کرتی ہیں جس کے تحت وہ طلاق دینے کاحق رکھتی ہیں۔ دیگر میں شرط عائد کی جاتی ہے کہ اگر شو ہرنے دوسری شادی کی تو وہ طلاق دینے کی حقد اربن جائے گی۔

میں پنجوں کے بل اٹھ کرشور وغو غامچاتی ہوئی عورتوں کے کندھوں کے اوپر سے دیکھتی رہی ، جبکہ دلہاسا منے والے کمرے میں دلہن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے آرہاتھا۔ جب اس نے دلہن سوہا کا نقاب اٹھا کر ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ شر ماکر ہنس دی۔ بیٹ خاندان ضرور آزاد خیال ہوگا: بیش تر اسلامی شادیوں میں لوگوں کے سامنے ذرا بھی محبت نہیں دکھائی جاتی۔

ہال کی دوسری جانب ایک ابتدائی پارٹی شروع ہو چکی تھی۔ جب دلہااور دلہن لفٹ میں سوار ہوکر ہوٹل کے ایک لگڑری سویٹ کی جانب روانہ ہوئے تو مہمان ضیافتی کمرے سے باہر آکر تالیاں بجانے گئے۔ جب دلہن کے گھر والے اسے نئے شوہر کے حوالے کر دیں تو اسے دلہن کا استقبال کرنے کے لیے اس کے جوتے اتار نااور پاؤں دھونا ہوتے ہیں۔ یہ ایک اجبنی شخص کے پہلے کمس کی رکاوٹ عبور کرنے کا ایک زبردست طریقہ ہے۔ تب دلہا مندرجہ ذیل الفاظ میں دعا کرتا ہے: ''اے اللہ مجھے اس کی چاہت ، محبت اور قبولیت عطاکر؛ اور میرادل اس سے خوش کر، اور ہماری از دواجی زندگی خوش و خرم اور ہم آ ہمگی سے بھر پور ہو؛ یقیناً تو جائز باتوں کو پہنداور ناجائز باتوں کو نینداور ناجائز باتوں کو نینداور ناجائز دواست کرتا ہے۔'' جب دلہن دعا کر چکے تو دلہا اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پہر کھتا اور خدا سے درخواست کرتا ہے کہان کے ملاپ سے پیدا ہونے والے بچکو شیطان سے محفوظ رکھے۔

اس حواس باختہ اور تھے ماند ہے جوڑ ہے کوان تمام مراحل سے گزرتا ہواتصور کرنامشکل تھا۔
وہ دونوں شدید دبنی دباؤیل تھے۔نوجوان کے لیے شادی جاری رہنے کا دارومدارا پی مردانگی کا مظاہرہ کرنے پر تھا؛ اگر عضو کھڑا نہ ہو پاتا تو بیوی اسے تضحیک کا نشانہ بناسکتی تھی۔لڑکی اپنے کنوار ہے بن کا ثبوت دینے کے لیے دباؤیل تھی۔اگراس کا خون نہ نکلاتو ہوسکتا ہے اسے واپس گھر بھیجے دیا جاتا اور گھر والے اسے قتل بھی کر سکتے تھے۔عورتیں پردہ بکارت سلامت نہ ہونے کی صورت میں صدیوں سے اپنی اندامِ نہائی میں خون سے بھیگے آ تفنج یا شیشوں کے ریز ہے ڈالتی آئی میں۔اب صرف دور دراز دیہات کے کسان ہی دلہن کے خون والا کیڑ الوگوں کے سامنے نمائش پر کھتے ہیں۔لین سوہا کے ''ایک بالغ باکرہ'' ہونے کا معاملہ ابھی تک اہم تھا ،حتی کہ جدید شہری خاندانوں میں بھی۔

ہوٹل کے لا بی مینجر نے تھک کرایک ستون سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا،'' تقریباً وہ سبھی اپنے بیگ میں ایک جا در چرا کر لے جاتی ہیں۔ان کے پرانے رشتہ دارا ببھی خون آلود جا درد کیھنے پر اصرارکرتے ہیں۔''ہوٹل کے تقریباً ایک تہائی کمرے نے شادی شدہ جوڑوں نے بُ کروار کھے تھے۔'' آج رات ان کی ایک بڑی تعداداو پروالے کمروں میں جائے گی۔''

میں جران ہوئی کہ سب کھ کیے ہورہا ہے۔ بہت سے جوڑ نے ایک دوسر نے لیے قطعی اجنبی تھے، ان کی نجی زندگیاں بالکل الگ تھلگ تھیں۔ ایران کے ساتھ جنگ کے دوران جب عراقیوں کے بیرون ملک آنے جانے والی پروازوں عراقیوں کے بیرون ملک آنے جانے والی پروازوں پرعمو ما ایک میں ہی عورت ہوتی تھی۔ قاہرہ جاتے ہوئے ایئر پورٹ پرمئیں عراقیوں کے لیے نہایت تخت سکیورٹی انسپکش نے لیے مصری مزدوروں کے مجمعے میں کھڑی اپنی باری کا انتظار کرتی۔ ایک مرتبہ ایک نو جوان انسپکش نے میر سے بیٹری پیڈ زوالے تھلے میں جھا نکا اوراکی پیٹ باہر نکال لیا۔ اس نے پیڈ زکوالٹ بلٹ کر دیکھا اور پھر سپر وائز رکو بلایا۔ دونوں آدمیوں نے بیگ کو کا وُنٹر پر الٹایا اور مل کرغور کرتے رہے۔ آخر کا را یک نے پیڈز کواو پر اٹھا کر روشنی میں جانچا۔ نو جوان انسپکش الٹایا اور مل کرغور کرتے رہے۔ آخر کا را یک نے پیڈز کواو پر اٹھا کر روشنی میں جانچا۔ نو جوان انسپکش ملامت آمیز لیج میں چلایا: ''یکس لیے ہے؟'' جب میں نے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ حواس باختہ نظر آیا۔ اگر چہوہ فرائیا۔ اگر چہوہ فرائیا۔ اگر چہوہ کی مرض'' کا ذکر پڑھ چکا ہوگا، لیکن شاید کسی نے باختہ نظر آیا۔ اگر چہوہ فرائیا۔ گر میاں کے مرض'' کا ذکر پڑھ چکا ہوگا، لیکن شاید کسی نے بنیانہیں تھا کہ عورت کی ماہواری کیا ہوتی ہے۔

بیسویں صدی تک زیادہ ترمسلمان عنفوانِ شباب کے فور اُبعد شادی کر لیتے تھے۔ابشادی میں بلوغت کی ضرورت وسیع پیانے پرتسلیم کر لینے اور شادیوں کے اخراجات بہت بڑھ جانے سے بیش تر نوجوان شادی کو بچیس تا پینتیس سال کی عمر تک مؤخر کرنے پرمجبور ہیں۔ کسی نیک مسلم لڑک سے تو قع کی جاتی ہے کہ وہ شادی ہوجانے تک کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ نظر بھی نہیں ملائے گی۔ ڈیٹ پرجانایا بوسہ دینا تو در کنار، وہ کسی مردسے ہاتھ بھی نہیں ملاقی۔

مصر جیسے مما لک میں، جہاں عورتوں کو دفتر وں میں کام کرنا پڑتا ہے، نوجوان لوگ اپنے گھرانوں کوملوث کرنے سے پہلے مکن شریک حیات سے اکثر مل لیتے ہیں۔لیکن بہت سے ملکوں میں شادیاں دو گھرانوں کے درمیان بات چیت کے ذریعے طے پاتی ہیں۔سعودی عرب میں 1981ء میں ہی کہیں آ کراسلامی علماً کی ایک کمیٹی نے قرار دیا کہ جوان لڑکی شادی سے قبل اپنے منگیتر سے بے نقاب ہوکرمل سکتی ہے۔ کمیٹی نے اعلان کیا:''اپنی بیٹی یا بہن کومگیتر کے ساتھ روبرو ملئے سے منع کرنے والاکوئی بھی شخص گناہ کا مستوجب قراریا ہے گا۔''لیکن کچے سعودی عورتوں نے ملئے سے منع کرنے والاکوئی بھی شخص گناہ کا مستوجب قراریا ہے گا۔''لیکن کچے سعودی عورتوں نے

اس چھوٹی سی رعایت کابھی فائدہ نداٹھانے کی راہ اپنائی۔ایک سکول کی 38 سالہ پرنپل باسلہ الحمود اکیس سال کی تھی جب اس کے باپ نے ایک رشتہ آنے کے متعلق بتایا۔اس نے کہا، ''کیاتم اس سے ملنا چاہتی ہو، کیاتم اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہو، '' میں نے کہا، ''آ پ اس سے سل لیس تو یہی کافی ہے۔'' اس نے اپنے شوہر کو بالائی کھڑکی سے پہلی مرتبہ اس وقت دیکھا جب وہ شادی کی رات کو وہاں آیا تھا۔''وہ اپنے گھرشتہ داروں کے ہمراہ گھر کے اندرداخل ہورہا تھا۔ میری نظریں سیدھی اس پر پڑیں اور دعا کی کہ وہی میرا شوہر ہو۔'' باسلہ کو یقین تھا کہ اس نے اپنے باپ پر کھروسہ کر کے اچھا کیا۔'' ان سے زیادہ میری خوشی کا خواہش مندکون ہوگا؟ مجھے ان سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ اس طریقے سے انجام پانے پر میری شادی صرف دوافراد کی نہیں۔اس میں میرا ورمیر سے شوہر کا پورا خاندان شامل ہے۔اور خاندانوں کے ملوث ہونے کے باعث میں کیا میں اور میر کے تو ہوں؟' کا سوال اٹھانے سے پہلے ایک ہزار مرتبہ سوچوں گی۔''

لیکن کچھ لڑکیاں اتنی خود اعتماد نہیں تھیں۔ تہران میں انگلش زبان کی اٹھارہ سالہ طالبہ Arezoo Moradian نے کہا،'' ہمارے لیے شادی ایک مکمل خطرہ ہے۔ شوہر کوآپ پراس قدر اختیار حاصل ہوتا ہے کہ کسی قطعی اجنبی شخص سے شادی کرنا پاگل بن ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرتی نظام کے تحت کڑکے کواچھی طرح جاننا ممکن نہیں۔ آپ اس کے ساتھ باہر نہیں جاسکتے، آپ اس کے ساتھ باہر نہیں جاسکتے، آپ اس کے ساتھ اکیلے وقت نہیں گزار سکتے۔''

ایک مرتبہ شادی ہوجائے تو شوہر کی بات ہی قانون ہوتی ہے، جیسا کہ' سعودی گزئے''میں مذہبی مفسر نے 9 جنوری 1993ء کے اخبار میں ایک خط کے جواب میں لکھا تھا۔ جدہ کی ایک خاتون نے نام نہ بتانے کی درخواست کرتے ہوئے لکھا،'' آج کل کی آزاد خیال دنیا میں اکثریہ فرض کرلیا جاتا ہے کہ بیوی کو ایخ شوہر پر قطعی مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ میرے خیال میں اگر آپ بیوی کے موزوں رویے کی وضاحت کردیں تو کافی ہوگا۔''

بے نام خاتون بلاشبرتو شیخ سے خوش تھی۔مفسر نے لکھا،'' خاندان کی سربراہی مردکوسونجی گئ ہے۔اگرعورت شوہر کے ساتھ مکمل اور کامل مساوات کا مطالبہ کر بے تو ایک خاندان میں دوسر براہ بن جائیں گے اور اسلام میں ایسانہیں ہے۔''نیز،'' جب شوہر ہم بستری کرنے کا کہے تو عورت کا اسے انکار کرنا ایک سکین غلطی ہے۔۔۔۔۔عورت کا ضرورت سے زیادہ گھرسے باہر نکلنا بری عادت ہے۔اگرشو ہر کواعتر اض ہوتو اسے گھرسے با ہزہیں جانا جا ہے۔''

اگریہ سب کچھ برداشت سے باہر ہوجائے اور بیوی اپنی بہتری کی خاطر طلاق حاصل کرنا جا ہے تو بیکام مشکلات سے بھر پورہے۔

تکنیکی اعتبارے بات کی جائے تو اسلام طلاق کونا پیند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ تمام جائز چیزوں میں سے طلاق خدا کے نزد یک مکروہ ترین ہے۔ شادی کوختم کرنے کے لیے قرآن میں تقاضوں کی پوری ایک فہرست موجود ہے۔ مثلاً لڑکے اور لڑکی دونوں کے خاندانوں سے ثالث بلوانا تا کہ معاملات کوراہ راست پرلا یا جا سکے۔ بہت سے ملکوں میں مسلم حکام نے اس امر پرکافی بحث مباحثہ کیا ہے کہ آیا ثالثی واجب ہے یا محض مسنون ۔ ایک ناراض مسلمان دانشور محد رشید رِدا (جو 35ء میں اپنی وفات تک مسلم ممالک میں مغربی اقدار کی تجاوزات کے عقلی رقمل کا مشائندہ تھا) نے لکھا: ''کسی نے بھی آگے بڑھ کرنہ بوچھا کہ آیا یہ واجب ہے یا محض مسنون ۔ اس نمائندہ تھا) نے لکھا: ''کسی نے بھی آگے بڑھ کرنہ بوچھا کہ آیا یہ واجب ہے یا محض مسنون ۔ اس فراضح تکم کے اطلاق کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کے گئے۔''اس نے اور عور توں کے مسائل پرایک بارسوخ ایرانی مفسر مرتضی مطہری نے طلاق کے متعلق قرآن کے پیش کردہ اصواوں کا دوبارہ مطالعہ شروع کیا۔

لیکن ابھی تک شیعہ اور چاروں سی مکا تب فکر طلاق کے ایک طریقۂ کارکومقد س مانے ہوئے ہیں جوقر آن کی نہایت مسخ شدہ اور عورتوں سے نفرت پر ببنی عامیانہ تفییر پر ببنی ہے۔ سیعنی شوہر کا اپنی بیوی کو تین مرتبہ ''میں تہہیں طلاق دیتا ہوں'' کہد دینا۔ مسلمان عورت کو طلاق پر کوئی فطری حق حاصل نہیں ، اور پچھ اسلامی مما لک میں طلاق حاصل کرنے کی کوئی محفوظ راہ بھی میسر نہیں۔ حنبلی مکتبہ فکر (جس پر سعودی اوگ عمل کرتے ہیں ) عورت کو اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر ناخوشگوار از دواجی زندگی سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں دیتا۔ شیعہ اور حنفی مکتبہ فکر کے سنی عقد میں عورت کو طلاق کا دواجی زندگی سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں دیتا۔ شیعہ اور حنفی مکتبہ فکر کے سنی عقد میں عورت کو طلاق کی درخواست کا حقد اربناتے ہیں۔ اور شیعی منفی اور مالکی فقہ شوہر کی نامر دی کی صورت میں ناکامی ، نا قابل کی درخواست کا حقد اربناتے ہیں۔ اور شیعیوں اور مالکیوں کے ہاں کفالت میں ناکامی ، نا قابل علاج مرض یا تکلین بدسلو کی طلاق لینے کی بنیا دبن سکتی ہیں۔

نوجوان ایرانی خاتون آرزونے اپنے نقاب (magneh) سے باہر نکلے ہوئے بالوں کے چھلے اندر کرتے ہوئے کہا،''میں آپ کو بتاتی ہوں۔میرا خیال ہے کہ میں بھی محبت میں گرفتار نہیں

ہوں گی۔آپ جانتی ہیں کیوں؟ کیونکہ لڑ کیاں محبت میں گرفتار ہونے پر اپنی قوت فیصلہ کھو بیٹھتی ہیں۔جی ہاں، یقیناً وہ نکاح ناموں میں ہرتتم کی شرائط شامل کرواسکتی ہیں،کیکن ایسا کرتا کون ہے؟ ہمیشہ بات' آ ہ،اہے مجھ سے محبت ہے،وہ مجھے بھی د کھنیں دے گا' تک پہنچ کر ہی ختم ہوجاتی ہے۔ میں نے انہیں چہروں پر بے وقو ف مسکرا ہٹ سجا کر زندگی کی سب سے بڑی بھول کرتے ہوئے

بلاشبہ کچھ عورتوں کی خطافا ئدہ مند ثابت ہوتی۔ مجھے معلوم مسرور تین جوڑے آج تک مجھے ملنے والےمسلمانوں میں سب ہے زیادہ کٹر تھے۔خدیجہ ایک نوجوان کویتی شیعہ لڑکی تھی جس کا رشتہ طے کر دیا گیا۔اس نے منگیتر ہے ملے بغیر ہی رشتہ قبول کرلیا تھا،بس اتنی سی شرط رکھی کہ شوہر اے اپنی تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دے گا۔ منگنی کے عرصہ میں دونوں نے چوری چھے ملا قات کا اہتمام کیااورایک دوسرے کو پیندآئے۔

خدیجہ کا شوہرا یک امپورٹر تھا اور زیادہ تر کاروبار ایران کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ جب وہ تہران جا تا تو ہمیشہ خدیجہ اور بچوں کوبھی ساتھ لے جا تا۔ان کارات کوتفریح منانے کا پروگرام تہران کے کسی حسینیه میں جا کرکسی انقلا بی ملا ہے اسلامی انقلا ب پرلیکچرسننا تھا۔ یقیناً وہ دونوں الگ الگ بیٹھتے .....خدیجہ وٹے کا لے نقاب میں دیگرعور توں کے درمیان الگ کمرے میں بیٹھتی۔ مجھی بھی مئیں خدیجہ سے ملنے اس کے ہوٹل کے کمرے میں جاتی اور وہاں اس کے شوہر کو بچوں کو بہلاتے ہوئے دیکھتی۔خدیجہ دن کا وقت کسی اسلامی کالج برائے خواتین میں لیکچر سنتے ہوئے گزارتی تھی۔ ہوٹل کے کمرے میں فرش پرسفید جا دریں بچھی ہوتیں تا کہ کھیلتے ہوئے بچے فرش کے قالین میں موجود جراثیم کا شکار نہ ہوں۔

جب خدیجہ نے لندن میں یوسٹ گریجوایشن کا فیصلہ کیا تو شوہر نے اس کے مطابق ہی اپنا کاروباری شیڈول تر تیب دے لیا۔ دونوں میاں بیوی کسی کے سامنے بھی بھی یا ہمی محبت کا کوئی مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔لیکن ان کی نظروں میں ایک بجلی کی سی تڑپ اور گفتار میں کھنگ محسوس ہوتی جس سے ان کے تعلق کی شدت عیاں ہو جاتی ۔ میں نے خدیجہ سے یو چھا کہاس کی شادی اس قدر کامیاب کیوں رہی جبکہ اتنے بہت سے تعلقات بے وزن دکھائی دیتے تھے۔ وہ مسکرا کر بولی: ''میراشوہرایک اچھامسلمان ہے۔وہ عورت اور مرد کے درمیان تعلقات کے بارے میں قرآن کی تعلیمات ہے بخو بی واقف ہےاورانہی کےمطابق زندگی گزار تاہے۔بس اتنی ہی بات ہے۔'' مصرمیں میری دوست سحر کی منگنی ہوگئی تھی۔

نقاب پہننا شروع کرنے کے چند ہفتے بعدوہ خوشی کی خبر لیے کام پر آئی۔اپے منگیتر کی تصویر مجھے دکھاتے وقت اس کا چبرہ دمک رہاتھا۔وہ ایک پیڈیاٹریشن اور سحر کا سیکنڈ کزن تھا۔تصویر میں ایک نوجوان سنجیدہ اور خوبرو چبرہ دکھائی دے رہاتھا۔اس نے ایک پچے مسلمان جیسی کالی ڈاڑھی رکھی ہوئی تھی۔

سحراً سے برسوں سے جانتی اور خاندانی اجتماعات میں ملتی بھی رہی تھی ۔لیکن وہ اسے بطور شوہر نہیں سوچتی تھی۔وہ یو نیورٹی میں پڑھنے کے دوران اسلامی گروپس میں سرگرم رہ چکا تھا اورا یک دور میں حکومت کے عتاب کا نشانہ بھی بنا۔'' میں ہمیشہ سے جانتی تھی کہ وہ ایک بانقاب لڑکی ہے ہی شادی کرے گا،'سحر نے بتایا۔ایک خاندانی پارٹی میں اسے نقاب میں دیکھنے کے بعد ہی اس نے رشتہ بھوایا۔

بہت سے نوجوان مصری پروفیشنلز کی طرح سحر کے منگیتر کوبھی مصر میں اچھی تنو اہوا کی ملازمت نہ ملی ۔ اس کی بجائے وہ سعودی عرب میں ایک نوکری قبول کرنے پر تیار ہو گیا۔ اسے گھر چلانے کے قابل بننے کے لیے کئی ماہ تک وہاں کام کرنا پڑا۔ منگنی سے قبل ہارورڈ میں سحر کی درخواست داخلہ قبول ہوگئی تھی ؛ وہ اس تاخیر سے فائدہ اٹھا کرگر بجوایٹ سکول میں پڑھنے جاسکتی تھی ۔ مگروہ نہگی۔ سحر نے وضاحت کی کہ کسی سجی مسلمان عورت کے لیے امر یکہ کے شہر میں اکیلار ہنا مناسب نہیں۔ اب وہ سعودی عرب کے کسی کالج میں اسلا مک سٹر پر میں داخلہ لینے کا سوچ رہی تھی۔

منگیتر کی سعودی عرب روانگی سے قبل سحر کے خاندان نے منگنی کی ایک شاندار تقریب منعقد
کی سحر پھولوں سے ہے ایک شیج پر بیٹھ گئی۔ار دگر دائے شوہر کی جانب سے بطور جہنر ملنے والے
زیور پڑے تھے۔اس نے بعد میں بتایا:''میری آنٹی جیا ہتی تھی کہ میں تقریب کے لیے حجاب اتار
دوں ۔اس نے کہا کمنگنی کے دن تم خوب صورت لگنا جیا ہوگی۔''سحر نے صاف انکار کر دیا اور سفید
ساٹن کا سکارف پہنے بہنے ہی شیج پر بیٹھ گئی۔

لیکن جلد ہی محسوس ہونے لگا کہ تحر کے سکارف منگیتر کی نظر میں کافی نہیں تھے۔ سعودی عرب کے کٹر مذہبی ماحول میں پہنچنے کے چند ہفتے بعد ہی وہ فون پر سحر کو سمجھا رہاتھا کہا ہے لباس کو پیروں تک لمباکر لے اور جرابیں پہنا کرے۔ ''میں نے اسے بتایا کہ ابھی مئیں اس کے لیے تیار نہیں۔
میں نے اسے بتایا کہ آہتہ آہتہ یہ کرلوں گی، تا کہ مجھے معلوم ہو کہ کیا کر رہی ہوں۔ میں نے
عورتوں کوایک دم دستانے اور نقاب کا استعال شروع کرتے دیکھا ہے، لیکن وہ چند ماہ میں ہی قوت
برداشت کھو بیٹھیں۔ میں ایسی چیز نہیں پہننا چاہتی جو پچھ عرصہ بعدا تاردینی ہو۔'' پچھ ماہ گزرنے
پر میں سوچنے گئی کہ آیا اس کا منگیتر بنیاد پرسی کی ایک اتنی تنگ گلی میں تو نہیں جا رہا تھا جہاں سحر کا
کشادہ ذہن، درست نقاب اوڑھنے کے باوجود ، سانہ سکے۔

دریں اثنا اپنے بے خم لباس کے نیچے وہ فربہ ہونے لگی۔ ہمارے اپارٹمنٹ کی عمارت میں املیو یٹرا تناقد یم تھا کہ صری میوزیم ہے آیا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ وہ جتنے دن ٹھیک رہتا ، اتنے ہی دن خراب بھی رہتا۔ چھ منزلہ زینہ عبور کرنا سحر کے لیے ایک مشکل امتحان بننے لگا۔ وہ خوشگوار ترین صبحوں میں بھی پہننے سے شرابورا پنی کرسی پہ آگرتی اور مجھے ایئر کنڈیشنر آن کرنے کا کہتی۔ جب ہم رپورٹنگ کرنے باہر جا تیں تو اسے اپنے تہہ دارلباس میں گرمی گئی اور چلنے میں مشکل ہوتی ۔ وہ جلد ہی اس قدر موٹی ہوگئی کہ ایک بلاک جتنا پیدل چلنے پر ہی ہانپنے گئی۔ وہ میری آئھوں کے سامنے بوڑھی ہور ہی تھی۔

سعودی عرب ہے آنے والی کالز ہمیشہ بری خبر ہی لاتی تھیں۔اس کے منگیتر کو ملاز مت دینے والے میڈیکل سنٹر میں مریض نہیں آرہے تھے۔اسے کچھا تظار کرنا تھا، کیونکہ کاروبار بہتر ہونے کے بعد ہی شادی کی تاریخ مقرر کی جاسکتی تھی۔کاروبار میں بہتری نہ آئی تو وہ ایک بہتر ملاز مت تلاش کرنے لگا۔کین مہینوں بعد بھی کوئی کامیا بی نہ ہوئی۔

مجھ سے پری کہانیاں سنا کرتی تھی۔ مجھے یقین نہ آیا کہ بیہ سنجیدہ، ہارورڈ جانے کو تیارلڑ کی اس بھڑ کیلے پن کو پہند کر سکتی تھی۔لیکن اسے بیسب کچھ پہند آیا۔اس نے کہا،''اللہ نے چاہاتو میری شادی بھی ایسی ہی ہوگی۔''

لیکن لگاتھا کہ اللہ یا کم ان کم اس کا الوہی منگیتر کچھاور ہی سوچ رہاتھا۔ منگیتر نے فیصلہ کیا کہ ان کی شادی کی تقریب مختصر اور سادہ ہوگی۔ سحر نے بے یقینی سے کہا،''میرے خیال میں وہ ٹھیک کہتا ہے۔ ان تمام بڑی بڑی تقریبات میں کوئی بھی شخص دہمن یا اس کے خاندان والوں کے متعلق اچھی بات نہیں کہتا۔ اگر دلہن زیادہ خوب صورت نہ ہوتو وہ اس پر تنقید کرتے ہیں ، اگر وہ بہت خوب صورت ہوتو شوآف کرنے کا مرتکب ٹھہراتے ہیں۔ سحر نے امید بھرے لیجے میں کہا:''سعودی عرب میں لباس کافی خوب صورت ہیں۔'' شاید ایسا ہو، لیکن میں یہ سوچ بغیر نہ رہ سکی کہا یہ بنیا و پرست شخص اپنی ہیوی کے لیے کس شم کی عبامنتی کرے گا۔

میری مصری دوستوں میں ہے کسی کوبھی جیون ساتھی آ سانی سے نہیں ملا۔ جیسے جلدی ہے جلدی شادی کرنے کی دوڑ لگی ہوئی تھی: بنیاد پرست جس نے اپنی شادی کم وبیش خود ہی طے کی تھی ، با میری نہایت غیر بنیاد پرست دوست جو اپنے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کے عربی نام کا مطلب خوب صورت بھول بنتا تھا، لہذا میں اسے گل ہی کہوں گی۔وہ غیر معمولی لڑکی تھی ۔۔۔۔۔امیر، مغرب سے تعلیم یا فتہ اہل قاہرہ کے درمیان بھی ایک کمیاب چیز ۔ تقریباً سبھی غیر شادی شدہ مصری لڑکیوں کی طرح وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی ، لیکن تمام نوجوان لڑکیوں کے برعکس وہ ایک ملازمت کرتی تھی جس کی وجہ سے اُسے بیرون ملک اسلیے جانا پڑتا تھا۔

اسی قتم کے ایک سفر کے دوران وہ پیرس میں مقیم ایک امریکی نوجوان کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ جب میری ملا قات اُس سے ہوئی تو وہ سرتا پاعشق میں ڈو بی ہوئی تھی۔ نوجوان نے اسے شادی کی پیش کش کی ، لیکن اس نے مستر دکر دی۔ اگر چہنی مسلمان مردوں کو اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی لڑکیوں سے شادی کرنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن عور توں کو یہ ہولت نہیں دی گئی۔ چونکہ اسلام پدر سری خطوط پر منتقل ہوتا ہے، اس لیے غیر مسلم باپوں کی اولا دعقیدے سے محروم ہو جاتی ہے۔ گل کے عاشق کا تعلق ایک بنیاد پرست عیسائی گھرانے سے تھا اور اس کا کہنا تھا کہ جاتی ہے۔ گل کے عاشق کا تعلق ایک بنیاد پرست عیسائی گھرانے سے تھا اور اس کا کہنا تھا کہ جاتی ہیں کرنے سے اس کی ماں مرجائے گی۔ گل کو بھی یقین تھا کہ ایک عیسائی سے شادی کر

کے وہ آپنے گھر والوں سے بالکل کٹ جائے گی۔اس نے وضاحت کی:''مئیں گناہ کی زندگی
گزاروں گی۔اورمئیں خودبھی کسی مسلمان سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔مئیں اپنے بیٹوں کانا م
عمر یا عبداللہ رکھنا چاہتی ہوں۔میری خواہش ہے کہ شیخ کے پاس جاؤں اور میری شادی کی تقریب
میں رقاص اور ڈھول نواز موجود ہوں۔ میں کسی فرانسیسی بیوروکریٹ کے ساتھ چھوٹی سی بے رنگ
سول تقریب نہیں منانا چاہتی۔''

ندہبی رکاوٹ نے انجام کارعشق کا خاتمہ کر دیا۔گُل شکتہ دل ہونے کے علاوہ مصری عورتوں والی خوفناک تشویش کا بھی شکارتھی .....اس کی عمرتمیں ہے اوپر ہو چکی تھی۔ ''مئیں اپنے والد کے پاس گئی اور کہا،' ٹھیک ہے۔ میں ہار مانتی ہوں۔ آپ نے ہمیشہ میرارشتہ طے کرنے کی کوشش کی ہے۔ سود کیھتے ہیں کہ آپ کیا کرسکتے ہیں۔ رشتے لے آئیں۔''

متمول، ذبین اور خوب صورت، عرب شاعروں کی سراہی ہوئی بڑی بڑی بڑی ال آتھوں والی گل کے پاس بھی کچھ موجود تھا۔ اپنے وسیع خاندانی اور کاروباری روابط استعال کرتے ہوئے اس کے والدین نے جلد ہی رشتوں کی ایک فہرست مرتب کی اورگل نے اس پریوں نظر ڈالی جیسے پائلٹ روائگی سے قبل چیکنگ کرتا ہے۔ اس کی پہلی ملاقات ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی جو اپنے باپ کے ہمراہ اس کے گھر آیا اور سب نے مل کر چائے پی۔ دسمیں نے اُس سے یو چھا کہ کیاوہ بھی باہر کہیں گیا ہے تو اس نے سکندر بیاورا ساعیلیہ! کوئی شخص 32 سال کی عمر کو گیا ہے تو اس نے سکندر بیاورا ساعیلیہ کا نام لیا۔ سکندر بیاورا ساعیلیہ! کوئی شخص 32 سال کی عمر کو پہنچنے کے باوجود مصر جائے بغیر کسے رہ سکتا ہے؟ اس کا گھر اندامیر تھا؛ وہ کہیں بھی جا سکتا تھا۔ میں بہنچنے کے باوجود مصر جائے بغیر کسے رہ سکتا ہے؟ اس کا گھر اندامیر تھا؛ وہ کہیں بھی جا سکتا تھا۔ میں باس قدر بور آدمی کے ساتھ ہرگر خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ ''

اس کے بعداس نے گھر میں ملا قانوں سے انکارکر دیا۔ ''پہلے پانچ منٹ میں مَیں بتاسکتی تھی کہ یہ ہوجاتی۔''
کہ یہ ہے: ُ تھا انیکن سب کے سامنے مجھے شر ماکر بیٹھے رہنا پڑتا اور ساری دو پہر ضائع ہوجاتی۔''
اس نے آئندہ کسی بھی اُمیدوار سے ان کے دفاتر میں ملنے پراصرار کیا۔ چند مایوس کن ملاقاتوں کے بعداُس نے بتایا،''وہ پہلا آ دھا گھنٹہ بھی بہمشکل نکال پائے۔''

ایک تاجرگھرانے کا نوجوان امیر بیٹا پہلے انٹرویو کی مارسہہ گیااورلگتاتھا کہ پاس ہوجائے گا۔ حتیٰ کہگل اس گھرانے کے ہمراہ تین ہفتے طویل چھٹیاں منانے لاس اینجلس بھی گئی۔''میں امریکہ کی محبت میں گرفتار ہوگئی''اس نے واپس آکر بتایا۔لیکن لڑکا اس کی محبت کا مستحق ثابت نہ ہوا۔ '' مجھے اس کی خواہش پر ہر کام کرنا پڑتا تھا۔ جوفلم وہ دیکھ رہا ہوتا، اگر مکیں اسے پہندنہ کرتی تو معاملہ گڑبڑ ہوجا تا۔ اور اُسے میراڈریک نہ کرنا پہند نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ دن کے اختیام پر گھرواپسی پر وہ ایک بیئر پینا پہند کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں کوک پی لیا کروں گی اور تم بیئر؛ کچھ وقت اس طریقے ہے بھی ساتھ گزارا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا، ہاں لیکن ہم بیئر تو ساتھ نہیں پی رہے ہوں گے۔ یہ نہایت مضحکہ خیز بات تھی۔''

مصری وزارت خارجہ میں ایک ممکنہ شوہر، ایک نوجوان سفیر بیرون ملک اپنی پہلی تعیناتی کی تیاریاں کررہا تھا۔گُل نے مختصر ملاقات کے بعد آہ بھر کر کہا،''وہ بالکل موزوں ثابت ہوا۔وہ بزلہ سنج اورنفیس تھا۔لیکن اس کی انگلیوں کے ناخنوں میں مَیل تھی۔''

میں نے بے بیتی کے عالم میں کہا '' گُل ، کیاتم مجھے بتار ہی ہوکتم نے صرف اِس لیے اُسے ٹھکرادیا کیونکہ اس کی انگلیوں کے ناخن ٹھکرادیا کیونکہ اس کی انگلیوں کے ناخن خودصاف کر لیتی ۔'' گُل نے سراو پر اٹھایا ، اپنی بڑی بڑی کالی کالی آئکھوں میں اداسی بھر کر میری جانب دیکھا اور بولی:''جیرالڈین ، تم مجھی نہیں ۔ آپ محبت کے لیے شادی کرتے ہو۔ اپنے محبوب کی انگلیوں کے گندے ناخن کیا کہیں گے ؟ لیکن اگر آپ کسی ایسے خص سے شادی کرنے جارہ ہوں جس کے ساتھ آپ کو محبت نہیں ، تو ہر چیز ، ہر چیز کامل ہونی جا ہیے۔''

.....☆.....☆.....

میں سوچنے لگی کہ کیا میری فلسطینی دوست رہاب (Rehab) نے اپنی روایتی شادی سے کاملیت کا تقاضا کیا تھا۔ اگراییا تھا تو میں اس کی مایوسیوں کی گہرائیوں کامحض تصور ہی کرسکتی تھی۔ رہاب بروشکم کے مغرب میں ایک پہاڑی پر رہتی تھی ،ایک قدیم پھر کے گھر میں جواس کی مسجد کے مینار کے ذریعے زمین پر چن کیا ہوا لگتا تھا۔ وہاں پہنچنے کے لیے کوئی نصف درجن نئی یہودیوں بستیوں کی کرینوں اور بلڈوزروں میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ قریب ترین کیبوتس (Kibbutz) وادی کے عین اُس پارتھی۔ اس کے جدید سبزی کے گھیت عربوں کے قدیم باغات کے کنار سے کنار سے تھے۔

مئیں جب بھی گاؤں گئی رہاب اور محمد کو بلوایا۔ رہاب ایک چھوٹی سی پر جوش لڑکی تھی جو بطور • ئیئر ڈریسر کام کرتی اور گھر گھر جا کر گاؤں کی عورتوں کوشادیوں اور تیو ہاروں کے لیے بنایا سنوارا کرتی تھی۔ وہ گاؤں میں عورتوں کے متعلق ایک ایک بات کی خبر رکھتی۔ اس کا شوہر محمد ایک شوخ مزاج د کا ندار ، مضبوط جسم کا مالک ، عضلاتی کلائیوں والا تھا جس کی نسواری آئکھیں مسکراتی رہتیں۔ وہ اپنی رنگ برنگی ، ٹوٹی بھوٹی انگلش میں مزاحیہ باتیں کرنے کی کوشش کرتا رہتا۔ میں اکثر ان کے گھرگئی ، دومر تبہ ٹونی بھی میرے ہمراہ تھا۔ ہم اکٹھے کھانا کھاتے ، ان کی جارسالہ بیٹی سے کھیلتے ، "آزادی فلسطین چکن" کے لیے ان کے تعمیر کردہ نئے پولٹری فارمز کوسرا ہتے جو انہیں اسرائیلی مرغیوں سے آزاد کرنے والے تھے۔

ٹونی کواور مجھے فلسطینیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ بزلہ سنج ، صاف گولوگ سے اوران میں مصریوں جیسے طبقاتی شعور اور خلیجی عربوں والی کم آمیزی کا فقد ان تھا۔ جو چیز ہمیں بہت جیران کن معلوم ہوئی وہ عورتوں اور مردوں کا آزادانہ ملنا تھا۔ عورتیں اسرائیلی قبضے کے خلاف مظاہروں میں موجود ہوتیں ، ہپتالوں میں بیاروں کی دیکھ بھال کرتیں ، گھر میں میز پہ بیٹھ کرغیر ملکیوں کے ساتھ مردوں جتنی ہی بلند آواز میں سیاست پر بحث مباحثہ کرتیں ۔ محداور رہاب کا مکان ہمیشہ دوست مردوں اور عورتوں سے بھر انظر آتا۔ ٹونی اور مجھے بھی خوش آمدید کہا جاتا۔

موسم گرما کے اواخر میں ایک خوب صورت دن کو میں اکیلی گاؤں پینچی اور چھوٹے سے بازار میں اس کی دکان پرملی ۔ وہ پریشان اور الجھا ہوا دکھائی دیتا تھا۔اس نے کہا کہ وہ تب سے پریشان تھا جب میں پچھلی مرتبہ اسے ملنے آئی تھی ۔ وہ مجھ سے ایک اہم بات پوچھنا چا ہتا تھا۔

اسے دوسری بیوی کی ضرورت تھی۔ وہ گاؤں میں کسی پر بھی اپنے اراد نے ظاہر نہیں کرسکتا تھا
کو ینکہ بیش ترفلسطینیوں کی طرح اس کے پڑوی بھی کثیر الاز دواجی کو پسماندگی خیال کرتے تھے۔
اس کے علاوہ اگر رہا ہے کو بیہ بات معلوم ہوتی تو وہ دیوانی ہوجاتی۔ کیا میں کسی ایسی غیر ملکی خاتون کو جانتی ہوں جو اس کے ساتھ خفیہ شادی کرلے؟ کیا اُسے باہر جانے اور کوئی لڑکی ڈھونڈنے کے لیے ویزہ مل سکتا ہے؟

اس کے سوالات پر جیرت کے ساتھ میں نے نفی میں جواب دیا۔ مَیں کو نہیں جانتی تھی ،اور بیرون ملک مقیم کسی رشتہ دار کے بغیر ویزے ملنا مشکل تھا۔ محد میرے جوابات پر ناراض نظر آیا۔ '' کیا آپ مجھتی ہیں کہ میں غریب آ دمی ہوں؟ میں غریب نہیں ہوں!''اس نے کہا اور کود کر باہر آیا، پھر میری باز و پکڑ کر گھسٹتا ہوا کا وُنٹر کے بیچھے لے گیا۔اس نے چیز وں کے متعدد ڈ بے ہٹا کر نیچ ہاتھ ڈالا اورسونے سے بھری ہوئی میٹ یاں باہر لایا۔ میں نے پہچان لیا: منقش چوڑیاں اور گوبند جوفلیجی ریاستوں کے ہندوستان سناروں نے دلہنوں کے لیے بنائے تھے۔ بیسب خالص سونا تھا، 22 یا 22 قیراط کیونکہ عرب خریدارای کا تقاضا کرتے تھے۔'' میں بیسب اسے دیدوں گا۔ بس میرابیٹا ہونا چاہیے۔ بیٹی کی پیدائش کے وقت میری بیوی کا آپریشن ہوااوراب وہ مال نہیں بن سکتی۔اس گاؤں میں بیٹے کے بغیر میں بچھ بھی نہیں۔''اس کی آواز رندھ گئے۔'' پلیز ،آپ کومیری مدد کرنا ہوگی۔ کیا آپ میرے لیے ایک لڑی ڈھونڈ دیں گی؟''

''تیسری کو کے سو کے جائے! ''عربی کی بدترین بددعاؤں میں سے ایک ہے۔ یقیناً رہاب کو یہ بددعا لگ گئی تھی۔ محمدا پنے خاندان کی دولت میں سے بچت کیے بغیر یہ خزانہ ہر گزجمع نہیں کرسکتا تھا۔ میں نے تصور کیا کہ ہرچھوٹی چھوٹی سہولت مہیا کرنے سے انکار کرتے وقت محمد نے کیا کیا جھوٹ ہولے ہوں گے۔ زندگی کی آسائشوں سے چارسال تک محرومی: صرف بیٹی پیدا کرنے کی سزا۔

مجھے یادآیا کہ میں نے بھی بھی رہاب کی کنیت نہیں سی تھی۔ عرب عور تیں شادی کے بعدا پنے شوہروں کا نام نہیں لیتیں، بلکہ مرداور عور تیں دونوں اپنے پہلے بیٹے کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ لوگ انہیں''ام فارس''یا''ابوعزیز''وغیرہ کے نام سے ہی بلاتے ہیں۔ بانجھ ہو چکی رہاب کی کنیت کہوئی نہیں ہوسکتی تھی۔ محمد نئی بیوی سے بیٹا پیدا کر کے کنیت کا اعز از حاصل کرسکتا تھا۔

مجھے جیرت ہوئی کہ سلمان اپنے نبی (علیہ ہے) کی سنت کو بہت زیادہ اہمیت دینے کے باوجود بیٹیوں کا باپ بننے جیسی بنیادی چیز کو قابلِ تقلید نہیں سجھتے تھے۔ ایک رائے کے مطابق حضرت محملے کے ہاں تین یا چار بیٹے پیدا ہوئے ۔۔۔۔۔دویا تین حضرت خدیج اور ایک حضرت ماریہ قبطیہ ٹے بطن سے ۔ اِن میں سے کوئی بھی بیٹا کم سنی کی عمر سے آگے نہ جا سکا۔ اس کی بجائے حضرت محملہ نے چار بیٹیوں کی پرورش کی۔ ایک بیٹی حضرت فاطمہ اُلز ہرہ کو آپ نے اپنا حصہ قر اردیا۔ آپ نے فر مایا: جو اُسے دکھ پہنچا تا ہے، وہ مجھے دکھ پہنچا تا ہے۔ آپ گے بعد زندہ رہنے والی اولا دمیں سے بس ایک حضرت فاطمہ ہی تھیں۔

جب رہاب کے شوہرمحد نے سونے سے بھری ہوئی مٹھی میر سے سامنے کی تو اس کے اشک بہنے ہی والے تھے۔اُسے تسلی دینے کی خاطر میں نے ویزوں کے حوالے سے کچھ کہا۔وہ فوراً جوش ے جرگیااور مسکرا کر بولا ،''ز بردست ۔اب میں آپ کوایک اور چیز دکھا تا ہوں!''

اس نے دکان کی بالائی منزل پر جانے کے لیے ایک خصوصی راستہ بنار کھا تھا جہاں بیٹھ کروہ گشت کرتے ہوئے اسرائیلی سپاہیوں کی جاسوی کرسکتا تھا۔ میں سپڑھی چڑھ کراو پر گئی اوراُس کے اس اصرار کا مذاق اُڑ ایا کہ باریک میٹرس پر اس کے ساتھ لیٹ جاؤں اور گلی کا واضح نظارہ دیکھوں۔ جب وہ بجل کی تاروں کے درمیان ایک فلسطینی جھنڈے کی نشان وہی کرنے کے لیے میرے قریب لیٹا تو میں میدم اُٹھی اور سپڑھیاں اُٹر کرنے آگئی۔

اس کے پاس میرے آرٹیل کے لیے ایک اور خبر بھی تھی۔اس نے بتایا کہ اسرائیلیوں نے پانی پر پابندیاں عائد کی تھیں،لیکن دیہا تیوں نے گاؤں کی بیرونی حدود پر رومن عہد کے قدیم مرتبانوں کو دریافت کر کے ان کی پابندی کو زائل کر دیا تھا۔محمد مجھے وہ قدیم مرتبان دکھانا چاہتا تھا۔ہم اس کے ذنگ آلودٹرک میں بیٹھے اور گاؤں سے باہر گئے۔

مرتبان انچھ طرح چھپائے گئے تھے۔ جب میں پھر یکی زمین پرؤ گمگاتی ہوئی چل رہی تھی و محمد مجھے سہاراد ہے آگے آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری ران پر مضبوطی سے رکھ دیا۔ منیں نے سوچا کہ ایساغلطی سے ہوگیا ہوگا۔ اُس نے قصد اُاپنا ہاتھ وہاں نہیں رکھا ہوگا۔ پچھے کچھ کیا ہوگا۔ اُس نے اس کی گرفت کرفت کرفت و سینے کے کہ کوشش کی۔ لیکن اُس نے میر اہاتھ چچھے جھ کا اور اپنے ہاتھ کی گرفت کرفت کرفت اور واضح انداز میں شخت کرلی۔ تب اس نے میر بازو پکڑ کر مجھے ایک دم سینے سے لگالیا، جیسے کوئی پہلوان جکڑ تا ہے۔ اس کے بھاری جسم نے مجھے لڑکھڑ اتے ہوئے پھرکی قدیم دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ جب وہ میر ہے جسم کو سہلا رہا تھا تو اس کے بوجھ تلے سانس لینا بھی مشکل ہوگیا۔ مجھے چینے دیا۔ جب وہ میر ہے جسم کو سہلا رہا تھا تو اس کے بوجھ تلے سانس لینا بھی مشکل ہوگیا۔ مجھے چینے میں سانس نہل سکی۔ قریب کوئی شخص بھی نہیں تھا کہ جو میری آ واز سنتا۔ ایک باز و چھڑا کر کے لیے بھی سانس نہل سکی۔ قریب کوئی شخص بھی نہیں تھا کہ جو میری آ واز سنتا۔ ایک باز و چھڑا کر میں نے اسے کے مار نے شروع کے ریکن وہ ہالکل بے میں لگتا تھا۔ اس نے میری شرے کا کنارہ کیٹر ااور پیٹ سے او پر اٹھا نے کی کوشش کی۔ پھر دو سرے ہاتھ سے میرے ٹراؤزرز کو نینچ کھینیا۔ میں اس فتم کے جسم کے ساتھ کیا کیا۔ سے ناس کو چیرالگایا۔ سانا تنا بدصورت کہ میں د کھنیں سکتا۔ میں اس فتم کے جسم کے ساتھ کیا میا۔ نہیں کرنا جا ہتا۔'

ا جا تک پتھروں کی کھڑ کھڑا ہٹ س کرمحد نے اوپر دیکھا۔ بھیٹروں کی خالی نظریں نیجے دیکھ

ر بی تھیں۔ایک ریوڑ آ ہتہ آ ہتہ وہاں سے گزرر ہاتھا۔اس کے پیچھے کہیں گاؤں کا ایک لڑکا بھی ہو گا۔محمد نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ منظر دیکھے۔ جب اُس نے اپنی گرفت ڈھیلی کی تو میں گرتی پڑتی پہاڑی کے او پر ہمڑک کی جانب بھاگی۔مئیں پھر بھی محمد سے نہلی۔

معلوم نہیں کہ محد دوسری شادی کر پایا کنہیں ۔لیکن چندمیل دورایک فلسطینی پناہ گزین کیمپ میں میری جان پہچان ایک ایسے گھرانے سے ہوئی جس کے مرد نے یہی راہ اپنائی اور پہلی ہیوی کے گھر میں دوسری ہیوی لے آیا۔

ان ہے میری پہلی ملاقات 1987ء کے موسم سر ما میں ہوئی، جب فلسطینی تحریک آزادی کو شروع ہوئے چند ہفتے ہی ہوئے تھے۔ میں ایک شدید بر فیلی بارش میں ڈرائیوکررہی تھی کہ کنگریٹ کا ایک فلکڑا میری کا رکے ہڈھے آگرا یا اور ونڈشیلڈ پر باریک ریزے اُڑ کر لگے۔ کارتارکول والی گیلی سڑک پر پھسلی اور ایک قدیم صنوبر کے چوڑے سے پچھانچ دور رُک گئی۔ پیچھے دیکھنے والے آئینے میں مجھے سرخ رنگ کی ایک جھلک نظر آئی۔ سرخ چیہ والے کیفیہ اوڑے ہوئے لڑکوں کا ایک ٹولہ ملبے کے ایک ڈھیر پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اپنی کارسے باہر نکل کر اُن کی جانب ہوا گیا۔ انہوں نے ججھے سلح اسرائیلی سمجھا اور ہراساں پر ندوں کی طرح منتشر ہو گئے۔ میں نے عربی میں کہا،'' پلیز ، میرے پاس پستول نہیں ہے۔ میں ایک صحافی ہوں اور تمہارے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں۔''

ایک لڑ کا ملبے کے ڈھیر پر دوبارہ سامنے آیا اور بالکلٹھیک انگلش میں بولا:'' Get out of here!'اس کیمپ کے لوگ تمہیں مارڈ الیں گے!''

مئیں اپنی جگہ پر کھڑی رہی اور اس سے انٹرویو دینے کو کہا۔ اس نے کہا ''مئیں بہت مصروف ہوں ،' اور گزرتے ہوئے ٹرک کی نمبر پلیٹ پر نظر ڈالی تا کہ پتا چلا سکے کہوہ پیلی اسرائیلی یا نیلی فلسطینی ہے۔ '' اور اگر مئیں ایک مرتبہ شروع ہو گیا تو رکوں گانہیں۔'' پیلی نمبر پلیٹ والی ایک فیف کار قریب آئی تو وہ گھڑے کی طرح پیچھے گھو ما اور کنگریٹ کا ایک ٹکڑا اس کی وِنڈشیلڈ پر مارا۔ نشانہ خطا گیا۔ اُس نے کہا،'' آج کا دن میرے لیے اچھانہیں۔ آج کسی بھی کارکونقصان نہیں پہنچا سکا۔'' فوج کے سائرن کی قریب آتی ہوئی آواز نے اشارہ دیا کہ آج معاملات مزید خراب ہوں فوج کے سائرن کی قریب آتی ہوئی آواز نے اشارہ دیا کہ آج معاملات مزید خراب ہوں

گے۔ وہ اپنے تین ساتھیوں کو بلند آ واز میں ہدایات دیتا ہوا واپس مڑا اور کیمپ میں بھاگ گیا۔
اُس نے اپنا کیفیہ مضبوطی سے مند پر لپیٹ رکھا تھا تا کہ کیمپ میں موجود کوئی جاسوس اُسے پہچان نہ سکے۔ میں مُڑی اور آ ہستہ آ ہستہ چلتی ہوئی کیمپ کی مرکزی گلی کی جانب گئی۔ مجھے اپنے بیچھے بلچل کی آ واز سنائی دی کیونکہ ایک اسرائیلی جیپ وہاں آ کررکی تھی اور سپاہی اثر کرکیمپ کے مدخل پر پوزیشنیں سنجال رہے تھے۔ چند بلاک گزر کر مجھے ایک نیم مسار شدہ عمارت کی کھڑ کی میں سرخ رنگ کی جھلک دکھائی دی۔ بیوجی اُس نے اپنے ہونٹوں پہانگلی رکھ کر مجھے اپنے بیچھے آنے کہ اشارہ کیا۔

ملیے پرلڑ کھڑاتے ہوئے ہم پچھلی راہداریوں میں گئے اور کنگریٹ کی دیوار میں نصب بہت بڑے دھاتی دروازے پر پہنچ۔ چارنسوانی ہاتھوں نے اسے کالرسے پکڑ کرا ندر گھسیٹا، فورا اُس کی جیکٹ اور ٹی شرٹ اتاری اور جلدی جلدی دوسرے کپڑے پہنائے۔ ''کہیں کوئی دیکھ نہ لے'' اس نے وضاحت کی ،اور پھر دونوں میں سے چھوٹی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ''میہ میری ماں رقح ہے۔''پھر وہ دوسری عورت کی جانب مڑا اور کہا، ''میہ فاتین ہے، یہ بھی میری ماں ہے۔ ویسے یہ میری ماں نہیں۔ مجھے اس کے لیے انگریزی کا لفظ معلوم نہیں ۔۔۔ کیکن اس کی ۔۔۔ شادی میرے باپ کے ساتھ مال کے بعد ہوئی۔''

''درّا؟''میں نے کہا۔شریک بیوی۔اِس عربی لفظ کا مطلب''ضرررسانی''بنتاہے۔ ''ہاں،شریک بیوی،'کڑکے نے کہا۔

پندرہ سالہ رعد (Raed) چودہ بچوں میں سب سے بڑا تھا۔ چونکہ اسرائیلی حکام نے سکول بند کر دیے تھے، اس لیے وہ سب اُس بارش کے دن گھر پر ہی تھے؛ چار کمروں پر مشمل گھٹیا ہے گھر میں ٹھے نے چونکہ اور دراڑوں والی حجت سے میں ٹھونے ہوئے۔ کنکریٹ کے نظے فرش میں سے ٹھٹڈ ریس رہی تھی اور دراڑوں والی حجت سے بارش کا پانی ٹیک رہاتھا۔ زیادہ تر بچوں کی ناک بہہر ہی تھی۔ اگلے چھ برس کے دوران میں گئی مرتبہ اس گھر میں گئی، بھی بھی زمین پہ بچھے پتلے سے میٹرس پر رحمے فائن اور رعد کی بہنوں کے درمیان دب کررات گزاری۔ رعداوراس کے بھائی دوسرے کمرے میں اپنے باپ مجمود کے ساتھ سوتے۔ مکان میں بچوں کی تعداد کے پیش نظر سونے کے انتظامات ہمیشہ سے اسے خراب نہیں تھے۔ اِسے مکان میں بچوں کی تعداد کے پیش نظر سونے کی وجہ سے میں رحمے یا فائن کے ساتھ اس قتم کے حساس گھر میں ذاتی گفتگو ناممکن ہونے کی وجہ سے میں رحمے یا فائن کے ساتھ اس قتم کے حساس

موضوع پر بات نہیں چھٹر سکتی تھی۔ مئیں نے اُسی علاقے میں رہنے والی ایک قریبی دوست سے
پوچھا کہ اس میم کے حالات میں لوگ سیس کیسے کرتے تھے۔ اس کی بتائی ہوئی تفصیل پریشان کن
تھی: ''اگرگل تین کمرے ہوں تو ایک کمرے میں عور تیں ، دوسرے میں لڑے ، جبکہ تیسرے میں
شوہراور بیوی (جس سے وہ مباشرت کرنا چا ہتا ہو) چلے جاتے ہیں۔ لیکن کیمپ کے پچھ گھروں
میں تین کمرے نہیں ہوتے ، اور جنسی عمل ایک کونے میں جلدی جلدی اور خاموشی سے انجام پاتا
ہے ، یہامید کرتے ہوئے کہ بچوں کی آئے نہیں کھلے گی۔ یقینا شوہراور بیوی دونوں میں سے کوئی بھی
نظانہیں ہوتا۔''

مئیں تحریک کے متعلق لکھنے کے لیے کیمپ میں گئی تھی۔لیکن جلد ہی مجھےر جمے اور فاتِن کی کہانی میں زیادہ دلچیں ہونے لگی۔ جب بھی مَیں ان سے ملنے جاتی تو مجھے دوسری بیوی کی آمد کے متعلق ایک بربری لوک گیت یاد آجاتا:

اجنبی عورت آگئ ہے؛ مکان میں اس کی اپنی جگہ ہے۔
اس کے جسم پر ہنے ہوئے نقوش ہمار ہے جینے ہیں،
لیکن وہ جوان اور خوب صورت ہے ، جیسی اُس کا شوہر چاہتا تھا؛
را تیں اتنی کمبی نہیں کہ وہ ایک دوسر ہے سے اطف اندوز ہو سکیں .....
اُس کے آنے کے بعد گھر پہلے جیسا نہیں رہا،
لگتا ہے جیسے گھر کی دہلیزیں اور دیواریں غصے میں تفر تقرار ہی ہوں؛
شاید صرف میں نے ہی اس چیز پرغور کیا ہے،
شاید صرف میں نے ہی اس چیز پرغور کیا ہے،
لیکن مجھے اپنی نئی قسمت کو شاہم کرنا ہوگا،
لیکن مجھے اپنی نئی قسمت کو شاہم کرنا ہوگا،
کیونکہ میر اشو ہراپنی نئی ہوی کے ساتھ خوش ہے۔
کیونکہ میر اشو ہراپنی نئی ہوی کے ساتھ خوش ہے۔
کیونکہ میر اشو ہراپنی نئی ہوی کے ساتھ خوش ہے۔
کیونکہ میر اشو ہراپنی نئی ہوی کے ساتھ خوش ہے۔
کیونکہ میں بھی خوبصورت تھی ، لیکن میر اوقت ہیت چکا ہے۔

کسی بیرونی شخص کی نظر میں رہے اور فاتِن کا تعلق اس دلگیر گیت کے ساتھ بہت کم مماثلت کا حامل ہوگا۔ دونوں عورتیں دشمنوں کی بجائے پرمحبت بہنوں جیسی لگتی تھی۔ اگر فاتِن کھانا پکاتی تو

رجے کپڑے سیتی۔اگر رہے روٹی ایکاتی تو فاتِن بچوں کوسنجالتی۔آخر کار جب رعد اسرائیلی ساہیوں پرایک Molotoc کاکٹیل بھینکنے کے جرم میں پکڑا گیا تو اس کی ماں رہے کی بجائے فاتن ہی عدالت میں اس کی صفائی پیش کرنے گئی۔اور جب محمود بھی معمول کی سکیورٹی کارروائی کے دوران جیل گیا تو دونوںعورتوں نے مل کراس کی رہائی تک طویل جھے ماہ گزارے۔وہاں گزارے ہوئے سارے وقت کے دوران مجھےان کی آپس میں ایک تلخ کلامی بھی سننے کونہ ملی۔ بیرعد تفاجس نے مجھے گہرائی میں دیکھنا سکھایا۔اس نے تحریک میں اپنے کر دار کی وجہ سے یا نج سال جیل میں گزارے۔فروری 1993ء میں رہا ہونے پر بندرہ سالہ تحصیلے نوجوان (جس نے میری کاریر کنگریٹ کا ٹکڑا ماراتھا) کی جگہ شجیدہ ہیں سالہ نو جوان نے لے لی تھی جس نے اپنی رہائی کی خوشی مغربی کنارے کی پھریلی پہاڑیوں پرطویل چہل قدمی کرتے ہوئے منائی۔ایک مرتبہ چہل قدمی کے دوران وہ ایک خاتون سے بات کرنے کے لیے چندمنٹ رکا جسے وہ تھوڑا بہت جانتا تھا۔ جب ہم واپس ملٹے تو اس نے کہا،''اس کی زندگی بڑی کرب ناک ہے۔'' پھراس نے مجھے عورت کی ناخوشگواراز دواجی زندگی کی کہانی سنائی ۔ شوہرنے اسے چھوڑ دیااور میکے واپس جانے پر بچے پیچھےا پنے باپ کے پاس ہی رہ گئے۔رعد نے غیرمتوقع طور پراضا فدکیا:'' بیمیری ماں کی کہائی ہے، ماسوائے انجام کے۔''

رقمے کی کہائی اُردن میں شروع ہوئی۔1972ء میں رعد کی دادی اپنی بیٹی کے ہمراہ وہاں پینی کے ہمراہ وہاں پینی کے ہمراہ وہاں پینی کے ہمراہ وہاں پینی کے ہمراہ وہاں راسخ جس کا رشتہ عمان میں ایک عزیز سے طے پایا تھا۔ اُردن میں دادی نے سرخ گالوں والی راسخ الایمان لڑکی رحمے کو دیکھا جو اپنے چھوٹے قد وقامت کے باعث دیکھنے میں حقیقی سترہ سالہ عمر میں الدیم سترہ سالہ علی کم لگتی تھی ۔وہ لڑکی کو اپنے ساتھ گھر لائی اور اپنے پندرہ سالہ بیٹے محمود کی دلہن بنادیا۔
''پندرہ سال کی عمر میں اسے کیا معلوم ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ باپ کے لیے وہ بس ایک اچھی لڑکی تھی۔ دیکن وہ اُسے محبت کیسے کرسکتا تھا۔وہ تو اُسے جا نتا تک نہیں تھا'' رعد نے کہا۔

ایک سال کے اندراندررعد پیدا ہوگیا۔اس کا بھائی مراد ڈیڑھ سال بعد دنیا میں آیا،اور تین سال بعد دوہبنیں۔رجے چو تھے حمل سے گزرر ہی تھی کہ اس نے مجبوراً اُس حقیقت کا سامنا کیا جس کے متعلق سارا کیمپ باتیں کررہا تھا مجموداٹھارہ سالہ حسینہ فاتِن کی زلف کا اسیر ہوگیا تھا جو کچھ ہی عرصہ پہلے اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ کیمپ میں آئی تھی۔

دونوں عورتیں زیادہ مختلف نہیں ہوسکتی تھیں۔رجے شرمیلی اور پر ہیزگار، جبکہ فاتین صاف گو اور سیاسی مزاج کی حامل تھی۔رجے خاموش اور گھٹی گھٹی رہتی ، جبکہ فاتین ہنسی کھیلتی اورخود کومنواتی۔ لگتا تھا کہ دراز قد اور بھڑکیلی فاتین نے تنھی مُنی رجے کو گہنا دیا تھا۔انجام کارمحمود وہ خبر لے کر گھر آیا جس کا رجے کو ہر دم دھڑکا لگارہتا تھا۔اُس نے فاتین کا ہاتھ ما نگ لیا تھا،اوراُمیدتھی کہ وہ مان جائے گی مجمود نے کہا کہ رجے اگر جیا ہے قطلات لے سکتی ہے۔

رقے جانی تھی کہ طلاق لینے کا مطلب مغربی کنارے کوچھوڑ کراردن میں اپنال خانہ کے
پاس واپس جانا ہوگا۔ کچھ حوالوں سے اُسے راحت ملتی ۔ نوجوان محمود چھسال کے دوران تیز مزاج
مرد بن گیا تھا جو بھی بھی اُسے اور رعد دونوں کو مارتا پیٹتا۔ کم سن رعد کرخت حوصلے کا مظاہرہ کرنے
لگا تھا۔ اس کی واحد بیوی بن کرر ہنا کافی دشوار کا م تھا: وہ اپنے شوہر کی محبوبہ کی ماتحت بننے سے بڑی
ذلت کا تصور یہ مشکل ہی کر سکتی تھی۔

لیکن جبائس نے محمود کی طرف نظراٹھا کر جواب دیا تو وہ اس کی تو قع ہر گزنہیں کر رہاتھا۔
رحے دھیے لہجے میں بولی:''میں طلاق نہیں لینا جا ہتی۔''اسلامی قانون کے تحت طلاق کا مطلب تھا کہ اس کے بچے محموداوراُس کی نئی بیوی کے پاس ہی رہیں گے۔رحے نے کہا،''میں اپنے کئبے کے ساتھ رہنا جا ہتی ہوں۔کیاتم مجھے اِس کی اجازت دوگے؟''

محمود بدمزاج اورخودغرض تھا، کین وہ اتنا ظالم نہیں تھا کہ رہے کواس کے بچوں سے محروم کر دے۔ اس نے کہا کہ اگر رہے وہیں رہنا چاہتی ہے تو وہ اُس کی کفالت کرنے کو تیار ہے۔ لیکن اُسے محض برائے نام اس کی بیوی بن کر رہنا ہوگا۔ اگر چہ قرآن میں ارشاد ہے کہ مرد کواپنی تمام بیویوں سے مساوی سلوک کرنا چاہیے ، لیکن محمود نے واضح کر دیا کہ صرف اور صرف فاتن ہی اس کی جنسی دلچپی کا مرکز ہے۔ وہیں رہنے کی راہ منتخب کرنے کے باعث 23 سالہ رہے ایک پر بچوم مکان میں تجرد کی زندگی منتخب کر رہی تھی ۔۔۔۔ ایک ایس کو طوہرز بردست شہوانی کشش محسوس کرتا تھا محمود نے صاف صاف بتا دیا کہ اگر دونوں عورتوں کے درمیان تعلق خراب ہواتو ساراقصور رہے کا ہوگا۔

ر حمے نے اپنے آنسو پی لیےاورمحمود کی شرائط قبول کرلیں۔ چند ہفتے بعداُس نے اپنا بہترین کشیدہ کاری والالباس نکالا اور شو ہر کی شادی میں ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا۔ جب ہم گھروا پس آئیں تو مجھے اچا تک ہر چیز بدلی بدلی نظر آئی۔رہے ایک کونے میں ظہر کی نظر ان سے مگھروا پس آئیں تو مجھے اچا تک ہر چیز بدلی بدلی نظر آئی۔رہے ایک کونے میں ظہر کی نماز پڑھ رہی تھی ، جبکہ فاتِن محمود کے ساتھ بیٹھی دیوانہ وار ہنس رہی تھی۔ فاتِن گیار ہویں بیچ کی ماں بینے والی تھی .....محمود کے احساس تفاخر ہے لبریز۔

رعد نے نئی ماں کوجلد قبول نہ کیا۔ چونکہ تعمیراتی جگہوں پراُس کے باپ کی مصروفیت بے تواتر تھی ،اس لیے رعد کنجی کفالت کے لیے روزانہ چودہ گھنٹے ایک جوتا فیکٹری میں کام کرتا۔وہ غصے میں پھنکارا،'' یہ حمافت ہے!وہ اپنے پیدا کیے ہوئے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا ،اور مزید بچے پیدا کرتا جارہا ہے۔''

1987ء میں جب مئیں پہلی مرتبہ فاتن سے ملی تو وہ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی نومولود بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ مئیں رعد کے ساتھ انتفضہ کے متعلق بات چیت کرتی رہی۔ اس نے صرف ایک مرتبہ مداخلت کی ، جب رعد کی انگاش لفظ'' peace '' پرڈ گرگا گئی۔ میں نے رعد سے peace پوچھاتھا کہ کیا کیمپ میں موجود فلسطینی اسرائیل کے ساتھ امن قائم کرنے کو تیار تھے۔ اسے peace کامفہوم سمجھنے میں دشواری ہوئی تو میں نے عربی لفظ' سلام' 'بولا۔ فاتن زور سے چلائی:''لاسلام'' یعنی''امن نہیں۔ کیمپ کے لوگ جنگ جا ہے ہیں!'' تب میں نے سوچا کہ فاتن اختلاف رائے رکھنے والے سی بھی شخص کے ساتھ بہتے تیں!'' تب میں نے سوچا کہ فاتن اختلاف رائے رکھنے والے سی بیش آتی ہوگی۔

فاتِن کی پے در پے زچگیوں نے اسے اس کے حسن و تازگی سے محروم کر دیا۔اس نے مجھے اپنے منہ میں سے نکلے ہوئے دانتوں کی خالی جگد دکھائی۔تا ہم ، بیا پے شوہر کی منظور نظر رہنے کے لیے اس کی قبول کر دہ قیمت تھی .....اور رہے پرامتیاز کی نشانی بھی۔

رعد نے کہا، ''میری مال صرف ہماراا نظار کر رہی ہے۔ جونہی میری بہنول کی سکول کی تعلیم
مکمل ہوئی اور میں ان کی کفالت کرنے کے قابل ہو گیا تو مال کو بیسب کچھ مزیز ہیں سہنا پڑے گا۔''
البتہ میں سوچنے لگی کہ کیا خاندان میں اِس قدر باہم مر بوط رشتوں کو آسانی ہے توڑا جا سکتا
ہے۔ رعد نے خود کہا تھا کہ وہ اپنے سگے اور سوتیلے بہن بھائیوں میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ وہ ان
سب سے محبت کرتا اور ان سب کو اپنے باپ کے خراب رویے سے بچانے کے لیے ذمہ دارمحسوس
کرتا تھا۔ فائن کے بارے میں اس کے خیالات بھی ژولیدہ تھے۔ اس نے کہا،''میں بیتو نہیں کہہ
سکتا کہ مجھے اُس عورت سے نفرت ہے۔ لیکن مکیں صرف اِس لیے اُس سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ وہ

میری مال کے دکھ کا باعث بنی۔''

ایک نادر نجی کمی میں مئیں نے رہے ہے اُس کے احساسات دریافت کیے۔اس کے گلاب چہرے پرایک مسحور کن مسکر اہٹ بھیل گئی۔اُس نے میرے ہاتھ اپنے کئے بھٹے اور کام کے باعث سخت ہو چکے ہاتھوں میں لیے اور سرگوشی کی: ''انشاء اللہ'' تب وہ وضو کرنے گئی اور نماز پڑھنے گئی۔گھر کی زندگی اس کے گرد غیر محسوس طور پر چکر کھاتی رہی۔ چند کمحوں بعد اس نے سجدہ کیا اور اپنی پیشانی فرش پرلگائی۔

آخراس کا مذہب اسلام اطاعت کا مذہب تھا۔لگتا تھا کہ اسلام کے اصول رہے ہے بہت پچھشلیم کرنے کا تقاضا کرتے تھے۔

ക്കരു

چوتھا با ب

## نومسلم

طلوع آفتاب کے وقت، حرارت دھرتی پر انزنے اور ہوا ڈیزل کے دھوئیں سے بوجھل ہونے سے قبل، تہران تازہ کی ہوئی روٹی کی خوشبو سے مہکتا ہے۔ پڑوس کی بیکریوں میں عورتیں اپنی پھولوں والی چاریں لیے قطار بنائے کھڑی ہوتی ہیں۔ان کے چہرےاس سے کم تھکے ہوئے لگتے ہیں جتنے کہ تھوڑی دیر بعد لگنے والے ہوتے ہیں جب پر بچوم شہراور بچوں کی مصروفیات اور غریب ممالک میں نسوانی پریشانیاں ان پرغلبہ پالیتی ہیں۔اس وقفے میں انہیں کسی اور کو محنت کرتے ہوئے ویکے کے مخترراحت ملتی۔

کبھی کبھی جب میں لالہ ہوٹل میں اقامت گزیں واحد عورت ہونے کی وجہ سے گھورتی نگاہوں اور سوالات سے تنگ آ جاتی تو شالی بستی کی طرف چلی جاتی تا کہ ایک گھر انے کے ساتھ کچھوفت گزار سکوں جس کے ساتھ اچھی خاصی دوسی ہوگئی تھی ۔وہ مسجدوں ، دکانوں ،اور ہوسم کے بنگلوں والی بل کھاتی سڑک پر رہتے تھے۔ صبح کے وقت میں ناک کی سیدھ میں قریبی بیکری تک جاتی ۔ ہوا میں پکتے ہوئے میدے اور لکڑی کے دھوئیں کی ملی جلی خوشبور چی ہوتی ۔ بیکری کے اندر چار آ دمیوں کی ایک ٹیم ہیڑے بنائی شوجیسی نرم جار آ دمیوں کی ایک ٹیم بیڑے بنائے اور روٹیاں پکانے میں مصروف ہوتی ۔ بنائی شوجیسی نرم وڈٹی کی بیٹی اور چیٹی شیش بناتے جنہیں لوش کہا جاتا تھا۔ وہ کر تب سازوں جیسے لگتے: ایک لڑکا

پیڑا بھینکتا، دوسرااسے بیلتا، تیسرا حچٹریوں پہ گھما کر بھیلا تا اور چوتھا تنور کی دیوار پر لگا تا۔ دیگر عورتوں کود کیھ دیکھ کرمئیں نے اپنی جا در کے بلو میں گرم گرم روٹی پکڑنا سکھ لیا۔ میں اُسے لے کر مامودزاہد کی ناشتے کی میز پر پہنچاتی۔

اسلامی دنیا میں دیگرمقامات کے مکانات کی طرح مامود زاہد کا مکان بھی عین گلی پرواقع تھا۔
اس کا بڑا سالو ہے گا گیٹ باہر کی دنیا پر کمل بند ہوجا تا اور اندرون خانہ زندگی کوخفیہ رکھتا۔ گیٹ ایک کیاری میں کھلتا تھا جہاں بچوں کی سائیکلیں پڑی ہوتیں اور شہوت کا ایک درخت بھی موجود تھا جس سے جیئ مامود زاہد ایک مزید ارجیم تیار کرتی۔ میں سامنے والے دروازے پراپنے جوتے اتارتی اور ہاتھ سے بُنے ہوئے نمدوں کی نرماہٹ پرقدم رکھتی۔ اندر چہنچتے ہی میں اپنی چا درایک رکھور یک جہاں دویا تین سکارف اور کوٹ بھی لئے ہوتے جوجیٹ عام طور پر پہنتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے گریڈ سکول میں بطور استانی ملازمت کرتی تھی۔

جینے کا شوہر محمد بازار بزرگ میں ایک تاجرتھا۔ وہ فارس قالینوں اور غیر ملکی کرنسیوں کا کاروبار کرتا تھا۔ جینے سے اُس کی ملاقات پٹس برگ کنساس کے کالج میں ہوئی جہاں محمد انجینئر نگ اوروہ کمپیوٹر سائنس کی تعلیم حاصل کررہی تھی۔ جینے اس پر فریفیۃ ہوگئی، اسلام قبول کیا اور ساتھ ہی ایران چلی آئی۔ اور ساتھ ہی ایران چلی آئی۔

جیٹ نے اسلامی انقلاب سے پہلے محمد کے ساتھ شادی کی تھی جب غیر مسلموں کا اپنے شوہر کے مطابق کے ہمراہ ایران میں رہناممکن تھا۔ آج کل تبدیلی مذہب لازمی ہے کیونکہ شیعی نکھ نظر کے مطابق مستقل شادی صرف دومسلمانوں کے درمیان ہی ہوسکتی ہے۔ اس معاطے میں سنت قرآنی آیات کی خاطر خواہ وضاحت نہیں کرتی۔ (مصنفہ نے یہاں صفیہ بنت ابی سفیان ، لونڈی ریحانہ اور حضرت ماریہ قبطیہ آپ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ان تین خوا تین کے ساتھ آپ کا کا تعلق از دوا بی قواعد سے باہر ہے۔ یہ یا در کھنا چاہیے کہ مسلم نکھ نظر کے مطابق مثلاً حضرت ماریہ قبطیہ آپ کی لونڈی تھیں اور بعد میں وی آنے پر آپ نے ان سے با قاعدہ نکاح کیا۔ البتہ مصنفہ کے خیال میں مصری کتب کے سواتھ آ م ذرائع میں یہی کہا گیا ہے کہ حضرت ماریہ نے بھی بھی اپنا نہ ہب تبدیل میں نہیں کیا تھا۔ مترجم ) جینٹ نے اس لیے اسلام قبول کرلیا کیونکہ اس کا شوہرا ہے بچوں کی پرورش نہور مسلمان کرنا چاہتا تھا اور جیٹ کو یقین تھا کہ ایک ہی مذہب کی پیروی کرنے سے گھر کا ماحول بطور مسلمان کرنا چاہتا تھا اور جیٹ کو یقین تھا کہ ایک ہی مذہب کی پیروی کرنے سے گھر کا ماحول

زیادہ ہم آ ہنگ ہوجائے گا۔ تبدیلی مذہب اس کی نظر میں ایک امر واقعی تھا۔''اللہ اور خدا ایک ہی ہستی کے دونام ہیں نا؟ اگر آپ قرآن پڑھیں تو مَیری اور یسوع وہاں بھی موجود ہیں .....بس انہیں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کہا جاتا ہے۔''

جین کا قبولِ اسلام ایک سادہ سامعاملہ تھا۔کنساس میں اپنے خاندانی رہائٹی گھر میں اس نے دوگواہوں کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا۔شوہرایک شیعہ ہونے کی وجہ سے اسے کلمے میں حضرت علی کے حوالے سے ایک جملے کا اضافہ کرنا پڑا۔کلمہ پڑھتے ساتھ ہی وہ مسلمان ہوگئی۔ایک اچھی مسلمان بننے کے لیے اسے دیگر چار ارکان دین کے مطابق زندگی گزارناتھی: پنجگانہ نماز ، صیام رمضان ، زکو ہ مسلمان جائیداد یا دولت پر 2.5 فیصد سالانہ کے حساب سے سے اور (اگر استطاعت ہوتو) زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ جج بیت اللہ۔

جین کا فیصلہ میرے لیے نہایت دلیپ تھا۔ 1984ء کے موسم سر مامیں ایک شیخ کومیں نے بھی اسی طرح کا فیصلہ کیا تھا۔ میں کلیولینڈ کی ایک بستی کے شیڈ ہے کمرے میں گئی، بارش کے پانی سے بھرے ایک تالاب میں ڈ بی لگائی اور باہر آتے ہوئے کہا: ''سنو، اے اسرائیل، خداوند میر اخدا ایک ہے۔' بعدازاں میں نے اپنے رئی اور منگیتر کے ساتھ قریبی یہودی ریسٹورنٹ میں جشن منایا۔ میر کی تبدیلی فد ہب کا تعلق ایمان سے زیادہ تاریخ کے ساتھ تھا۔ اگر مجھے ایک یہودی کے ساتھ شادی کرناتھی تو خودکواس کی اکثر معتوب برادری کی قسمت کا ساجھے دار بنالینا اہم معلوم ہوا۔ سبیں یہیں جانتی تھی کہ مجھے اپنی زندگی کے الگے عشرے کا ایک بڑا حصہ شرق وسطی میں گزارنا ہوگا جہاں اپنے شوہر کی ہم فد ہب ہونے کی وجہ سے میں اپنے اردگر در ہنے والے زیادہ تر لوگوں کی نظر میں خود بخود دشمن بن جاتی۔

حین بھی اپنے شوہر کی ہم مذہب ہونا جا ہتی تھی ۔لیکن 70ء کی دہائی کے اواخر کے ایران میں اس کی قومیت ایک ایسی رسکتا تھا۔'' کنساس کی قومیت ایک ایسی رسکتا تھا۔'' کنساس سٹی کی کسی دہمن کے لیے تہران میں گھر بسانے کاوہ زمانہ اچھا نہیں تھا،' اس نے افسوس بھرے لیچے میں کہا۔اس کی آمد کے کوئی دومہینے بعد ہی شہرا حتجا جی مظاہروں ، آتش زنی اور فائز نگ کی وجہ سے مفلوج ہو کر رہ گیا۔ 1979ء میں جب خمینی جلاوطنی سے واپس آیا تو محمد بہت خوش تھا۔ متعدد نوجوان پڑھے لکھے ایرانیوں کی طرح وہ بھی پرانے نظام کی بدعنوانی کو بہ نظر حقارت دیکھا اور عظیم

طاقتوں کےسامنے تمینی کی جرأت کامداح تھا۔

جیٹ کوخاندانی محفلوں میں بیٹھ کراپنے شوہر کوامریکہ کےخلاف تقریریں کرتے ہوئے سننا پڑا۔ اپنی فارسی بہتر ہونے پر وہ انہیں چیلنج کرنے گئی۔''وہ کہتے ،'اوہ جیٹ ،تم جانتی ہو کہ جمیں امریکہ کے لوگ پیند ہیں الیکن اس کی حکومت سے ہم نفرت کرتے ہیں۔' میں کہتی ،'اچھا؟ یہ بات ہے تو میرے ملک میں عوام ہی حکومت ہیں۔''

جب ایرانی طلبانے 1979ء میں تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ کیا تو محکمہ خارجہ نے تمام امریکہ باشندوں کوایران چھوڑ دینے کا کہا۔ جینٹ نے ہزاروں امریکیوں کوشہر سے خروج کرتے دیکھا جنہوں نے بھی وہاں کافی دولت کمائی تھی۔ جلد ہی صرف مٹھی بھر امریکی باقی رہ گئے۔ ان میں سے زیادہ تر ایرانیوں کی بیویاں تھیں۔ ''محکمہ خارجہ نے کہا کہا گرہم ایران میں ہی رہے تو انجام کے ذمہ دارخود ہوں گے۔اور ہم نے اپنی ذمہ داری خوداٹھائی ۔لیکن اگر آپ کواپنے شوہر سے محبت ہوتو اسے چھوڑ کرنہیں جاتے۔''

آہتہ آہتہ جین کواریان میں اپنی زندگی کے کئی پہلوؤں سے محبت بھی ہوگئی۔اس نے دیکھا کہ ایرانی لوگ بیچھے رہ جانے والے چندا میک امریکیوں سے محبت کرتے تھے۔ پچھا ایرانیوں کے دل میں امریکی استادوں اور ٹیکنیشوں کے متعلق بڑی پر جوش یادیں تھیں جنہوں نے ان کے ملک کو مدودی۔ جبکہ پچھود مگر کے خیال میں جینے جھامریکی شہری ایران کے ساتھ مل گئے تھے۔ اس نے ہر جگہ اپنے لیے دشمنی اور حقارت کی بجائے محبت پائی ..... اسے راشن لینے کی قطاروں میں آگر دیا جاتا، بہترین گوشت دیا جاتا، اور ہر مکنہ طریقے سے مدد کی جاتی ۔اس نے کہا،''یہاں وہ میرے ساتھ ملکہ جیسا سلوک کرتے ہیں۔''

لیکن کنساسٹی میں رہنے والے اپنے والدین کو قائل کرنا نہایت مشکل تھا، بالحضوص بیئی محمودی کی کتاب "کاب ایک محمودی کی کتاب ایک اشاعت کے بعد۔ یہ کتاب ایک امریکی بیوی کی خوف ناک کہانی سناتی ہے جو تہران میں اپنے شوہر کے خاندان سے ملنے پر رضا مند ہوگئی الیکن خود کو ایرانی قوانین میں گھر اہوا پایا جس میں عورتوں کوشو ہرکی اجازت کے بغیر ملک جچوڑ کر جانے کی اجازت نہیں تھی ۔ یہ ایران میں زندگی کی ایک نہایت تاریک تصویر ہے جس میں بیوی کو مار پیٹ ، غلیظ گھروں اور کیڑوں کھرے کھانوں کاذکر کیا گیا ہے۔

''میراباپ فون کرتااور کہتا ' جھے پتاہے کہ محود تمہیں مارتا پیٹنا ہے 'اور میں کہتی ' ڈیڈ، وہ جھے اس سے زیادہ نہیں مارتا جتنا آپ نے مارا ہے۔' حتی کہ میں نے اپ فریزر کی تصاویر بھی اتار کر جھیجیں تا کہ باپ کود کھا سکوں کہ میرے پاس کتنا کھانا موجود ہے۔' اس نے اپنے کشادہ بنگلے کی آسٹیں بیان کرنے کی کوشش کی ،روزانہ صفائی والی کی خدمات میسر ہونے کے متعلق بھی بتایا، نیز یہ کہ اس کے مینوں بچوں کو علاج معالجے کی سہولت آسانی سے حاصل تھی۔ بیزندگی بہت سے امریکیوں کی نظر میں قابلِ رشک تھی ۔لیکن والدین کو کسی طرح بھی تسلی نہ ہوئی ۔ چنا نچہوہ واس امید میں مجھے ملنے پر بھی رضا مند ہوئی کہ شایدا کی بیرونی خاتون کی رپورٹ پر انہیں یقین آ جائے۔ اس کی کیلی فور نیا سے تعلق رکھنے والی ایک دوست نے بھی ایرانی آ دمی سے شادی کر رکھی تھی۔ حیث نے اس کی کیلی فور نیا سے تعلق رکھنے والی ایک دوست نے بھی ایرانی آ دمی سے شادی کر رکھی تھی۔ حیث نے اس بھی مجھے سے ملنے کے لیے بلوالیا۔

جب جینے نے اپنی میملی کی آمد پر دروازہ کھولاتو دم بخو درہ گئی۔اس ہفتے خمینی کی تجہیز و تکفین ہوئی تھی اور سارا تہران کالی چا دروں میں لپٹا ہوا تھا۔عوامی عمارات پر کا لے علم لہرا رہے تھے، مردوں نے کالی تمیسیں پہن رکھی تھیں،عورتوں نے اپنے رنگین سکارف چالیس دن کے لیے سنجال کر کالی چا دریں اوڑھ لی تھیں۔اس ساری افسر دگی کے درمیان میں جینے کی دوست خانقاہ میں کسی مسخرے کی طرح کھڑی تھی۔ چھفٹ کمی اور حمل کے ساتویں ماہ میں اس نے ایک بڑا ساسوتی جبہ پہن رکھا تھا جس پر گلا بی اور سرخ پھولوں کی بیلیں کاڑھی ہوئی تھیں۔ایک گلا بی ریشی سے مردوں سے دھوپ جلے بالوں کو بہشکل ڈھانے ہوئے تھا۔

''یا خدا۔ امید ہے کہ حاجی یوسف کی نظرتم پنہیں پڑی ہوگی!' جینے نے سنساتی آواز میں پڑوی کا ذکر کیا جو مقامی سمیٹی برائے نفاذ اسلامی نظام کارکن تھا۔ عورت (جسے میں مارگریٹ کہوں گی) نے بس کند ھے اُچکائے اور ایک آرم چیئر پر دراز ہوگئی۔ وہ بولی '' کے پروا ہے؟ یہاں آتے ہوئے راستے میں ایک عورت پرانا سات یلہ لیے چا دراوڑ ھے میرے پاس آئی اور کہنے گی، 'تم اس قتم کا لباس کیسے پہن سکتی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ امام فوت ہو گئے ہیں؟' میں نے کہا،' تو مئیں کیا کروں؟ میں امر کی ہوں۔ سئیں نے اسے بتایا کہ مجھے زیادہ طور پر معلوم ہے کہ قرآن میں عورتوں کے لباس کے بارے میں کیا ہما ایت کی گئی، اور کہیں بھی یہ بین کہا گیا کہ ایک بڑا ساکالا عورتوں کے لباس کے بارے میں کیا ہما ایت کی گئی، اور کہیں بھی یہ بین کہا گیا کہ ایک بڑا ساکالا چیتھ الوڑھا واڑھا اوڑھا الازمی ہے۔'

مارگریٹ جانتی تھی کے قرآن کیا کہتا ہے، کیونکہ وہ ہرضج آلتی پالتی مارکراپنی ساس کے پاس بیٹھتی اور حرف بہ حرف قرآن پڑھتی تھی۔ مارگریٹ نے اسلامی جمہوریہ کے طبقہ اشراف کی ایک ممتاز شخصیت سے شادی کی تھی۔ اس کا شوہر ممتاز آیۃ اللہ شخصیات کے سلسلے سے تعلق رکھتا تھا۔ خاندان نے لڑکے کی پیند کو برداشت کیا کیونکہ مارگریٹ نے دو کام کر کے منظوری حاصل کر لی تھی: قبول اسلام اور فوراً حاملہ ہونا۔ ساس کو اچھی طرح یقین تھا کہ ایک شخص کو اسلام میں داخل کرنا بہشت میں جانے کی سند تھا۔ اس کے کسی بھی بیٹے کے ہاں اولا دنہیں ہوئی تھی ، لہذا وہ مارگریٹ کے حمل سے بہت زیادہ امیدیں رکھتی تھی۔

مارگریٹ نے صاف صاف لفظوں میں یہ بھی بتایا کہ وہ جنسی لحاظ ہے اپ شوہر پر کس قدر قادر تھی۔ کیلی فور نیا کی شہوت پندانہ ساحلی ثقافت میں پرورش پانے کے باعث اس نے ایس جنسی شہرت حاصل کی کہ ذہبی بیشواؤں کے زیرسایدر ہنے والا کوئی ایرانی نو جوان اس کا تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔''وہ پلے کی طرح میرے پیچے بھا گتا ہے،'' مارگریٹ بنس کر بولی۔ اسے یقین تھا کہ یہ سب پچھا سے ایرانی معاشرے کے ہمنی ضوابط سے بچائے ہوئے تھا جس کے متعلق جیٹ سوال اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی ۔ تہران میں تمام سرکاری عمارات پر پہر یدارخوا تین تعینات سوال اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی ۔ تہران میں تمام سرکاری عمارات پر پہر یدارخوا تین تعینات تھیں جولباس کے اسلامی ضوابط پر تختی سے عملدرآ مدکروا تیں ، اور حال بی میں مارگریٹ کولپ سٹک لگانے کی بنیاد پر پوسٹ آفس کے دروازے سے واپس کر دیا گیا تھا۔ میں نے ٹشو پیپر مانگا اوراس نے 'بیرہا تہارا ٹشو پیپر' کہہ کر میرے منہ پہ جانئا رسید کر دیا۔'' مارگریٹ نے اپنے گھر والوں سے شکایت کی اورانہوں نے گارڈ کومعز ول کروادیا۔

جینے کے گھر میں ہماری ملاقات سے چندروز بعد میں نے دونوں خواتین کوشہر میں لیخ پر بایا۔ مارگریٹ نے اپنی پہندیدہ جگہ منتخب کی ،ایک سابقہ فرانسیسی ریسٹورنٹ جس میں کپڑے کے میز پوش اور سرخ کرسیاں تھیں۔ ریسٹورنٹ کے ویٹروں نے اسے یوں خوش آمدید کہا جیسے وہ ان کی طویل عرصہ سے بچھڑی ہموئی بہن ہو۔ایک ویٹر نے مارگریٹ کے شوخ لباس کی تعریف کرتے ہوئے یو چھا کہاس کی دوسہیلیاں اتناسادہ سا حجاب کیوں پہنے ہوئے تھیں۔ مارگریٹ نے فارسی میں مزاخ سے بچھ کہا۔ ویٹر ایک دم بو کھلا سا گیا اور پھر ہنس دیا۔ مارگریٹ نے ہمیں بتایا، دمین نے اس سے کہا ہے کہ you were ass kissers میں نے اس سے کہا ہے کہ you were ass kissers۔

لین مارگریٹ نے بھی حدود کو جان لیا تھا۔ ایک مرتبداس کی ہے ادبی حدسے بڑھ گئے۔ وہ
اپنی گلی کے آخر میں دیوار پرامریکہ کے خلاف لکھے ایک نعرے کی وجہ سے کافی غصے میں تھی۔ ایک
رات کو اس نے بینٹ کا ڈبدلیا اور حروف میں اس طرح ترمیم کردی کہ تحریرایرانی حکومت کے ہی
خلاف ہوگئے۔ دن چڑھنے پر اس ترمیم شدہ نعرے نے سراسیمگی کی لہر دوڑا دی اور مجرم کی تلاش
شروع ہوئی۔ اپنی پیدا کردہ دیوائی پرخوش مارگریٹ نے چیکے سے شوہر کو بتادیا۔ اس کا خیال تھا کہ
وہ یہ بات مذاق میں لےگا۔ '' مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس قدر غصے میں بھی آسکتا ہے،'' مارگریٹ
نے بتایا۔ شوہر غضب ناک انداز میں اس پر چلایا اور اسے پاگل عورت قرار دیا: ''کیاتم مرنا چاہتی
ہو؟ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جن سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔'' انجام کارکوئی بھی اصل مجرم کی
شناخت نہ کرسکا۔

جیٹ کی دوستی میرے لیے ایران میں عورتوں کی زندگی میں جھا نکنے کا ایک ذریعے تھی۔محد کے وسیع خاندان میں امیر اورغریب،کٹر اہل ایمان اورمتشکہ سبھی شامل تھے۔ میں جب بھی شہر جاتی، میدواضح ہوجاتا کہ میں خاندان کی تمام مصروفیات میں شامل ہوں گی۔

میرے لیے یہودی بننا بدستورا یک تجریدتھا: ایک ایسی چیز جس نے میری شادی کی نوعیت کا تعین کیا،اور بعدازاں پاس اوور کے موقع پر سالانہ خاندانی ضیافت، یوم کِپُر پرایک روزہ، کرسمس کے دنوں میں کچھاجنبی بن اور مشرق وسطی کے ممالک کے لیے ویزا فارم پُر کرنا کافی تھا۔لیکن جینٹ کی زندگی کا ہر معمول مذہب تھا۔

ماموزادہ خاندان میں کوئی بھی شخص غیر مذہبی زندگی نہیں گزارتا تھا۔محمد کی ماں صبح سورج چڑھنے سے پہلے اٹھ کرنماز کی تیاری کرتی محمداور جینٹ نماز کے اسنے پابند نہیں تھے، کیکن جینٹ تک نے کہا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لمحات میں مسرت محسوس کرتی ہے۔اس نے بتایا: ''یہ ہمارے دن کے نہایت پرسکون لمحات ہوتے۔اگر بچے آواز دیں یا کوئی شخص دروازے پر مسک دے تو بس او نچی آواز میں ''اللہ'' کہہ کراسے بتاد سے بیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔کوئی ہمی مداخلت نہیں کرتا۔''

جینٹ اوراس کی ساس نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتیں۔ایران میں لوگوں کونیل پالش لگانے

کی اجازت نہیں، کیونکہ ہاتھوں کونماز کے لیے صاف ہونا چاہیے۔ ایئر پورٹ پرغیر ملکی عورتوں کو بھی پیٹرول میں بھیگے ہوئے کپڑے دیے جاتے ہیں تا کہ وہ نیل پالش اتار دیں۔ لیکن نماز کے وقت خوشبولگانے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ چنا نچہ جینٹ اوراس کی ساس اپنے کپڑوں پرعطر چھڑ کتیں، اپنی بہترین کشیدہ کاری والی چا دریں لیتیں، جائے نماز بچھا تیں اور نماز شروع کر دیتیں۔ مردوں کے لیے اتنی بلند آواز میں نماز پڑھنا ضروری ہے کہ قریب کھڑا کوئی شخص لفظوں کو سے عورتیں بس سرگوشی ہی کرتی ہیں کیونکہ ان کی آواز کوشہوانی لحاظ سے باعث انگیفت خیال کیا جاتا ہے۔

محمہ ہرسال الاٹری میں اپنا نام درج کروا تا جس کے ذریعے جج پرجانے والے خوش نصیبوں کو منتخب کیا جا تا تھا۔ جج کے موقع پر لاکھوں مسلمان خانہ کعبہ کے گر دجمع ہوتے اور احرام با ندھتے ہیں۔ ایرانیوں کا سیاس رنگ میں رنگا ہوا نہ ہی نکھ نظر سعو دیوں کو پیند نہیں ، اس لیے سعو دی عرب نے ہرسال ایرانی زائرین کے لیے ایک مخصوص کو شمقر رکر رکھا ہے۔ آخر کار 1993ء میں محمد کے نام کا قرعه نکل آیا۔ اس نے اپنی مال اور بہن کو بھی ایک ماہ طویل زیارت پرساتھ یجانے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن جیٹ نے فرائض جج کا مطالعہ کرنے کے بعد نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، ''ج محض بنایا۔ لیکن جیٹ نے فرائض جج کا مطالعہ کرنے کے بعد نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، ''ج محض کعبہ کا طواف کرنے اور میدان عرفات میں اپنے گنا ہوں کی معافی مانگنے کا نام نہیں۔'' اسے پتا چلا کے در بناویے تا ہے۔'' حتی کہ شہوت انگیز خیالات بھی آپ کے جج کو کے قدر بناویے ہیں۔'' اس کے علاوہ ذہن میں کوئی برے خیالات بھی نہیں آنے چاہئیں۔'' میں خود کورو و حانی لحاظ سے ابھی اتنا متحکم نہیں سیجھتی ۔'' اس نے محمد کی بہن کواپنی جگہ پیش کیا جو خوثی خوثی خود کورو و حانی لحاظ سے ابھی اتنا متحکم نہیں سیجھتی ۔'' اس نے محمد کی بہن کواپنی جگہ پیش کیا جو خوثی خوثی خوتی تیاری کے لیے ایک خصوصی جج کورس کرنے گی۔

مامود زادوں کی زندگی کے تقریباً ہر ہفتے میں کوئی نہ کوئی فرہبی رسم ضرورت ہوتی تھی؛ مثلاً پیدائش منگنی ،شادی یا جنازہ۔ایک مرتبہاس کے ساتھ ہفتہ بھر قیام کے دوران دونہایت مختلف اموات کے ذریعے مجھے ایرانی زندگی کے متعلق بہت کچھ معلوم ہوا۔

محمہ کے نتھیال میں کوئی نو ہے سالہ بوڑھی خاتون مرگئی۔ہم سب اکتھے شب ہفت ( ساتویں رات ) کے لیے روانہ ہوئے ..... بیررات بھر جاری رہنے والی سوگ کی ایک رسم ہے جوموت کے ساتھ گھر میں مردوں کے درمیان بیٹے ہوئے مولوی نے قرآن مجید پڑھا۔اس کی آواز لاؤڈ سپیکر کے ذریعے عورتوں تک پہنچ رہی تھی۔ان کاموں کے لیے خوش الحان ملاؤں کو منتخب کیا جاتا ہے۔قرآن کی تلاوت کے بعدوہ دھیمی آواز میں ایک مرثیہ پڑھتا ہے جس میں ماؤں کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ پر جموم کمرے کے اردگر دبیٹھی خوا تین سسکیاں بھرتی ہیں۔مرشے کے افتقام پر تاثر ایک دم بدل جاتا ہے۔خادم قالینوں کے او پر بلاسٹک کی بڑی بڑی شیش بچھا دیتے اور بکرے،مرغی، جیاول اور سبزی کی ڈشنز لاکرر کھتے ہیں۔

اس قتم کے اجتماعات خاندانوں کو اکٹھا ہونے کا موقع دیتے ہیں ، لیکن اس شب ہفت ہے یہ بھی اندازہ ہوا کہ جنگ اور انقلاب کے دس برسوں نے ایرانی خاندانوں کو کس قدر منتشر کر دیا تھا۔ متوفی خانون کا ایک پوتا عراق کے ساتھ جنگ میں ''شہید'' ہوا تھا جس کی تصویر لیونگ روم کی دیوار کے درمیان میں آویز ال تھی۔ اس نو جوان کی بہن تصویر کے بینچ بیٹھی تھی '' خمینی مردہ باد'' کا نعرہ لگانے کے جرم میں سات سال جیل کی سز اکاٹ کرحال ہی میں رہا ہوئی تھی۔ شہید بھائی نے اسے انقلا بی دستوں کے حوالے کیا تھا۔

جیٹ نے کہا،''متوسط طبقے کے تقریباً ہرایرانی گھرانے میں تمہیں پیسب کچھ دیکھنے کو ملے گا،بشرطیکہ تم انہیں اپنے ساتھ بات کرنے پر آمادہ کرلو۔انقلاب نے بیہاں لوگوں کووا قعتاً بانٹ کر رکھ دیا ہے۔ پر جوش معتقد اور غیر معتقد سب ایک ہی حجبت تلے رہتے ہیں۔'' قریب ہی اس لڑکی کی خالہ بیٹھی تھی۔اس کے تینوں بچے مارے گئے تھے ۔۔۔۔دو حکومت کے لیے لڑتے ہوئے اور تیسرا اس کے خلاف جدو جہد میں۔ایک بیٹی تھی جو رضا کارخوا تین کی ملیشیا میں تربیت کرتے ہوئے اس کے خلاف جدو جہد میں۔ایک بیٹی تھی جو رضا کارخوا تین کی ملیشیا میں تربیت کرتے ہوئے

ہلاک ہوگئ۔ رائفل ریخ کی پہلی مثق کے موقع پروہ آٹو میٹک فائر کے برسٹ سے ہم کرایک دم خندق میں سیدھی کھڑی ہوگئی اور گولی عین اس کے سر میں لگی۔ ایک بیٹا ایران عراق جنگ کے محاذ پرلڑنے گیا اور ''کارروائی کے دوران لا پتا'' قرار پایا۔ میں نے خاتون کو یہ نہ بتایا کہ میں اس محاذ جنگ پر جا چکی تھی جہاں اس کا بیٹا لڑا تھا۔ میں عراق کی طرف سے گئی، کیونکہ ایران خاتون رپورٹروں کو محاذ پر نہیں جانے دیتا تھا۔ جب میں پہنچی تو عراق کوایک بڑی فتح ملی تھی ،اورایرانیوں کی قیمہ شدہ لاشیں اِدھر اُدھر مور چوں میں بھری ہوئی تھیں۔عراقی سپاہی اپنے حاصل کردہ چند میٹر صحرائی علاقے پر چوکیاں مضوط بنانے کا کام شروع کر چکے تھے۔مٹی ہٹانے والی دیوقا مت مشینیں لاشوں کوروندتی چلی گئیں اور پیچھے ریت اور گوشت کا آمیزہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس قسم کی لاشوں کی کوئی شنا خت ممکن نہیں تھی۔ اس ریت میں سینکٹروں ، شاید ہزاروں نوجوان ہمیشہ 'لا پتا'' رہیں گے۔

اس کے دوسرے بیٹے کی موت سب سے اندو ہنا کتھی۔ اسے اسلامی جمہوریہ نے ایک خالف عسکری گروپ''عوامی مجاہدین' کی رکنیت کی وجہ سے سزائے موت دی۔ اس نے کہا کہ وہ ایک سر پھرانو جوان تھا جسے ایک منظم گروپ نے اپنا شکار بنالیا۔ میں اس سے بو چھنا چاہتی تھی کہ کیا وہ اپنے برخم نہ کرنے والی ایرانی حکومت کوالزام دیتی ہے یانہیں الیکن جیٹ (جومیری مترجم کا کام کر رہی تھی ) نے اپناسر تھوڑا ساہلا دیا اور سوال نہ بو چھا۔ اس کی بجائے میں نے بوچھا کہ کیا وہ اپنی تمام قربانیوں کو قابل قدر محسوس کرتی ہے۔ اُس نے بلا چکچاہٹ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا:''شاہ کا مجسمہ سب سے پہلے ہمارے گاؤں نے مسمار کیا تھا، اور ہم اپنے راستے سے نہیں جواب دیا:''شاہ کا مجسمہ سب سے پہلے ہمارے گاؤں نے مسمار کیا تھا، اور ہم اپنے راستے سے نہیں متعلق بات چیت کی۔ اس نے کہا کہ تمام نقضا نات اور صد مات برداشت کرنے کے بعداب وہ شاگر دوں کو ہی اینے بیے جھی تھی۔

چنددن پہلے جین اور محمد نے ایک اور شب ہفت میں شرکت کی تھی۔ پرسکون انداز میں اپنے خدا سے جاملنے والی نو سے سالہ بڑھیا کی موت کے برعکس بید دوسری موت اچا نک اور ہلا کر رکھ دینے والی تھی۔

اناہیتا صرف تیرہ برس کی تھی۔موت سے چند ہفتے قبل وہ ایک استاد کے شدید دباؤ کا شکار

ہوئی تھی جواس کے سکول کاوائس پر پہل بھی تھا۔ پہلے تو استاد نے اس کے نقاب پراعتراض کیااور بتایا کہ بالائی حصہ بہت زیادہ پیچھے گھے۔کاہوا تھا جس کے باعث اس کے بال اشتہا انگیز انداز میں دکھائی دے رہے تھے۔ایک اورموقع پراستاد نے انابیتا کے جوتے اتر وادیے کیونکہ اس کے خیال میں وہ ایک سکول کی غریب بچی کے لیے ضرورت سے زیادہ فیشن ایبل تھے۔ پھر استانی نے لڑکیوں کی ایک ٹوئی کوسکول کے کمرے کی گھڑکی سے ایسی جگہ پرجھا نکتے ہوئے دیکھا جہاں سے اکثر مردگزراکرتے تھے۔ بعد میں انابیتا نے اپنے والدین کو بتایا کہ وہ قریب ہی بیٹھی خاموثی سے سویٹر بُن رہی تھی کہ خضب ناک استانی نے شاگر دوں کو آن د بوچا اور برا بھلا کہنے کے بعد صرف اسے ذکیل کیا اور کلاس روم سے باہر کھڑار کھا۔ یہ واقعہ ماہ رمضان کا تھا۔ روزے دارانابیتا چپکتے سورج تلے سارادن کھڑی رہی۔شام کواس نے اپنے بڑے بھائی (جومیڈ یکل کا طالب علم تھا) کو سورج تلے سارادن کھڑی دبی۔شام کواس نے اپ بڑے بھی ایبا ہواتو میں سکول نہیں جاؤں گی۔''بھائی کوانداز نہیں تھا کہ وہ یہ بات کتے گہرے عزم کے ساتھ کہ درئی تھی۔

ا گلےروزسکول میں وائس پرٹیل نے اناپینا کی ماں کو بلوا کراس کے طرزعمل کی شکایت گی۔
اس نے کہا کہ لڑکی کا نام سکول سے خارج ہونے والا ہے، اوراس کا ایک فاحشہ بننا قرین قیاس ہے۔ ماں نے استانی کے دعووں کوتخت سے مستر دکیا اور کہا کہ انابینا کوتو ابھی جنسِ مخالف کی تمیز بھی نہیں تھی:''وہ تو چھوٹی سی بچی ہے۔ میں ننھے بچوں کی طرح اسے گود میں بٹھا کرز بردستی اس کے بال بناتی ہوں۔ وہ اپنے بنا وُسنگھار کا کوئی وقوف نہیں رکھتی۔'' ابھی یہ بحث چل رہی تھی کہ دل برداشتہ انابینا سکول سے نکل کر گھرگئی؛ وہ جھت پر چڑھی اور پنچے کود بڑی۔

چندروز بعدایک اور جوان لڑکی نے حجاب اور جنسیت کے حوالے سے دباؤکی شکایت کرتے ہوئے اس انداز میں خود کشی کی۔ اس کی جیب میں انابینا کی ایک تصویر تھی جواس نے اخبار میں سے پھاڑی تھی۔ ان دوکیسز نے ایرانی میڈیا میں بے چینی کی ایک اہر دوڑ ادی۔'' Today's Woman'' پھاڑی تھی۔ ان دوکیسز نے ایرانی میڈیا میں بے چینی کی ایک ایم دوڑ ادی۔'' ہم مستقبل کی ہزاروں نامی ایک جریدے میں خود کشیوں کے متعلق ایک مضمون کی سرخی تھی: '' ہم مستقبل کی ہزاروں امیدیں باندھ کراپنے بچوں کو سکول ہیسے ہیں۔'' مضمون میں پوچھا گیا تھا کہ ہم سے خلطی کس جگہ برموئی تھی ؟ اس موضوع پر دیگر بیش تر مضامین کی طرح اس میں بھی حدسے زیادہ سخت گیراستاد پر موئی تھی ؟ اس موضوع پر دیگر بیش تر مضامین کی طرح اس میں بھی حدسے زیادہ سخت گیراستاد کو الزام دیا گیا، اور استادوں کو بچوں کی نفسیات پڑھانے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ کسی نے بھی سے

سوال نداٹھایا کہ آیا بچیوں کے ناتو اس کا ندھوں پراسلامی ضوابط کا بھاری بوجھ بہت جلدتو نہیں لا دا جار ہاتھا۔

جب میری ملاقات جین کی بیٹی لیل سے ہوئی تو وہ کچھ ہی دن پہلے نوبرس کی عمر کو پینچی تھی ؛ وہ عمر جس میں لڑکیاں اپنے مذہب کی ذمہ داریاں قبول کرتی ہیں۔ ایران میں نوسالہ بچی کے لیے پورا حجاب کرنا مسجے سویر نے نماز کے لیے اٹھنا اور رمضان کے روزے رکھنا لازمی ہے۔ لڑکوں کو نسبتاً کم سمجھ دار خیال کرتے ہوئے ان سے پندرہ سال کی عمر تک روزے رکھنا کا تقاضا نہیں کیا جاتا۔ خمینی نے ایران واپس آنے پرشاہ کا'' فیملی پر ٹیکشن لا'' 75ء منسوخ کیا جس میں بچوں کی شادی اور کشر الاز دواجی پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ اب ایران میں ایک نوسالہ لڑکی کا شادی کرنا غیر قانونی نہیں ہے۔

لیا کی پرورش ایران میں ہی ہوئی ،لیکن وہ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے نانا نانی کے پاس میسوری جایا کرتی تھی۔کنساسٹی میں اس نے اپنی امر کی سہیلیوں کی فری و، یلزَ سیمز کا حظ اٹھایا۔لیکن وطن واپس آنے پروہ گھر کی چار دیواری میں قید ہوجاتی۔ جب گلی کے اُس پار کاریں مرمت کرنے کی ایک ورکشاپ کھل گئی تو اسے اپنی بائیک ایک طرف رکھنا پڑی۔جیٹ نے بتایا: "وہاں ہروقت نو جوان مرد کھڑے اپنی کاروں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔اگروہ اینے بھائیوں کے ساتھ اِدھراُدھر بائیک پر گھومی تو اسے گھورا جائے گا۔''

ایک مکان کامکین شاپ میں تبدیل ہوجانا جینٹ کے لیے باعث مسرت نہیں تھا، کین وہ کی نہیں کرسکتی تھی۔اول تو دکان کا جواں سال پرو پرائیٹر عراق میں جنگی قیدی رہ چکا تھا اوراس نے آزمودہ کارسپا ہیوں کو حکومت کی جانب سے ملنے والی امدادی رقم سے کاروبار شروع کیا تھا۔ جینٹ نے آہ بھری ''مقامی حکام اس بات پرمیر ہے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کریں گے کہ میں اپنی بیٹی کے کھیلنے کے لیے ماحول کوآزادر کھنا جا ہتی ہوں۔ان کی نظر میں اس کی جگہ جارد یواری کے اندر ہے، جا ہے گئی کے اُس یارا یک آٹوشاپ موجود ہویا نہ ہو۔''

نیل کواپنی پہلی چا درمل چکی تھے کا کے کرچھوٹا کیا گیااور کناروں پر کشیدہ کاری کی گئی۔وہ چا در لینا بہت پسند کرتی تھی۔جیئے نے بتایا،''اس طرح وہ خود کو جوان محسوس کرتی ہے۔میرے خیال میں اس کا باغی نہ ہونا میری خوش قشمتی ہے۔''جینٹ اس بارے میں پریٹان تھی کہاس کا خیال میں اس کا باغی نہ ہونا میری خوش قشمتی ہے۔''جینٹ اس بارے میں پریٹان تھی کہاس کا

قبول اسلام کا فیصلہ انجام کاراس کی بیٹی پر کیااثر ڈالےگا۔وہ بغاوت کی کسی بھی علامات پر گہری نظر رکھتی جولیلی کی زندگی کوگھر سے باہرمشکل بناسکتی تھیں۔

لیکن جب لیلی خوب صورت بچی ہے بڑھ کر حسین لڑکی بنی تو مذہب سکول میں اس کے پہندیدہ ترین مضامین میں ہے ایک بن گیا۔وہ نماز کے وقت اپنے چودہ سالہ بھائی کا خیال رکھتی جوابھی نماز پڑھنے کی عمر کونہیں پہنچا تھا۔

''موما، یوسف نماز کیول نہیں پڑھتا؟''وہ اتنی بلند آواز میں پوچھتی کہاس کاٹی وی دیکھتا ہوا بھائی سن کرمنہ بنا تا۔''ابھی وہ پندرہ سال کانہیں ہوا،'جینٹ تھکی ہوئی آواز میں کہتی۔''لیکن موما، ہماری استاد کہتی ہے کہا گروہ نماز پڑھنا جانتا اور سمجھتا ہے تو اسے بھی نماز پڑھنی چاہیے، چاہی اس کی عمر کتنی ہی ہے۔اور یوسف کونماز پڑھنی آتی ہے۔''

جیٹ نے بغاوت کے ہارے میں پریشان ہونا چھوڑ دیااور ننگ نظر تعصبیت سے ڈرنے لگی جو گھر کے اندر کھنچاؤ کا ہاعث بنتی تھی۔جیٹ کی ایک امریکی سہیلی کی بیٹی اس قدرراسخ العقیدہ بن گئی تھی کہ مال کے ہمراہ سیر کے لیے'' روحانی گمراہی'' کے شکارامریکہ جانے سے انکارکردیا۔

لیل کے دن کا آغاز نماز سے ہوتا۔اس کے بعد وہ ''مرگ برامریکہ'' (امریکہ مردہ باد) کا فقر ہبار بارد ہراتی ۔اس کاسکول ،' شہیدعلم '' ایرانی ماحول میں ایک معقول حد تک ترتی پہندادارہ تفاوراس میں طالبات سے جا دریں اوڑ ھنے کا نقاضانہیں کیا جاتا تھا۔سکول کی بچیوں کے لیے جا دریں لینے کا معاملہ چند شکین کارحاد ثات کے بعد متنازع بن گیا تھا کیونکہ طلوع آفتاب سے بل ڈرائیور کالی چا دروالی چھوٹی چھوٹی شبیبوں کو دیکھ نہ سکے جو سڑک پار کررہی تھیں ۔اس کی بجائے لیل کے سکول کا یو نیفارم فاختہ رنگ کی عباتھا جو پینٹس کے اوپر پہنی جاتی ۔سر پہ magneh لیا جاتا تھا۔ بچیاں اپنا مصاحب کی باپ بھی سکول کی حدود میں دوٹرتی بھا گئی رہتیں ،حالانکہ دوسرے مردتو در کنار، طالبات کے باپ بھی سکول کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ بچیاں دوسرے مردتو در کنار، طالبات کے باپ بھی سکول کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ بچیاں کیورٹی والاکرتا تھا۔

سکول کے اندر جانوروں کے کٹ آؤٹ اور فطری اشیاً کے اوپر''مرگ برامریکہ'' کے بینر لگے ہوئے تھے۔لیکن سکول کا سرکاری امریکہ مخالف جوش وجذبہ جینٹ کی انگلش کلاس میں داخلے کے لیے کشکش نے جھٹلا دیا۔ انقلاب کے پہلے دس سال کے دوران سرکاری سکولوں میں انگلش پڑھانا ناپسندیدہ بن گیا تھا۔ لیکن امام خمینی کی وفات کے بعد بیر جھان چیکے چیکے دوبارہ بڑھتا گیا۔ لیل کے سکول میں انگریزی کی دواستانیاں تھیں، لیکن جین کی کلاس پر دباؤ بہت زیادہ ہوتا کیونکہ والدین اپنی بچیوں کو نیم مغربی لیجے میں انگریزی سکھانے پرمُصِر تھے۔

''l am a girl! 'This is a desk! 'This is a pen!' چھے چھسال کے 23 نتھے منے ،

ABC میں فریم کیے ہوئے چہروں نے یک زبان ہوکر پڑھا۔ جینٹ نے بچیوں کو ABC سنانے یا بورڈ (جس پرعموماً فاری انداز تحریر کے قوسی حروف ہی لکھے ہوتے تھے ) پرغیر مانوس لاطینی حروف جھی لکھے کو کہا۔ اپنے کام بہتر انداز میں کرنے والی بچیوں کو بطور انعام ایک ٹافی اور تالیوں سے نواز اجا تا۔

ہرمر تبہ جینٹ سے ملاقات ہونے پروہ اپنی برادری میں پہلے سے زیادہ رپی ہی اور نجی زندگی میں زیادہ مطمئن نظر آئی۔ ابھی تک لیل بنیاد پرسی کی کھائی میں گرے بغیر ہی رائخ الایمان ہے۔ ایران کی خاندان پرمرکوز دنیا میں جینٹ اور محمد نے بیش تر مغربی جوڑوں کی نسبت ایک دوسرے کو زیادہ سمجھا اور بطور والدین اپنے فرائض کو زیادہ مساوی طور پر بانٹا ہے۔ جمعے کا دن ان کے لیے ہمیشہ سے ایک گھر بلودن ہے جب وہ بچوں کو قریب کے پہاڑوں پر لے جاتے ، رشتہ داروں سے ملتے ، یابس گھر میں بیٹھ کرنئ ٹی ویڈیوز دیکھتے۔

''جب میراشو ہر مجھے یہاں لایا تو شروع شروع میں مجھے یہ سب بہت برالگا''جیٹ ک
ایک امریکی ہیلی نے کہا جوایک دو پہر کو چائے کے لیے رک گئی تھی۔'' مجھے اپنے اٹھائے ہوئے ہر
قدم سے نفرت تھی۔' وہ اپنے شو ہر کو چھوڑ کر واپس امریکہ چلی گئی تھی۔'' واپس پہنچ کر میں اس
ساری چوہا دوڑ پر یقین نہ کرسکی۔ میری جاب تو انائی کا ایک ایک اونس نچوڑ لیتی۔ میں یہاں ک
ست روزندگی کی آرزو کرتی رہی، جہاں گھر اور خاندان سب سے پہلے آتا ہے، اور ملازمت ان
کے درمیان ہی کسی وقت کی جاتی ہے۔ تب مجھے کینسر ہوگیا اور میس خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگی۔
یقیناً میرے رشتہ دار موجود تھے، لیکن وہ میری خاطر سب پچھے چھوڑ نے سے قاصر تھے۔ میں سوچتی
رہی کہا گرمیں ایران میں ہوتی تو گھر والے میرے لیے سب پچھے چھوڑ دیتے۔ صحت مند ہوتے ہی

....☆.....☆.....

لیکن گھر بلومسرت کی داستانیں پوری کہانی بیان نہیں کرتیں۔جینٹ کی دوست مارگریٹ کے ساتھ میرا رابط منقطع ہو گیا تھا۔ ہماری پہلی ملاقات کو دوسال گزر چکے تھے،لیکن ایک روز دوبارہ رابط ہوااوراس نے مجھے اپنی ساس کی rosees میں سے ایک پرآنے کی دعوت دی۔راسخ العقیدہ عورتوں کے لیے یہ اجتماعات ۔۔۔۔۔ دو پہر کی چائے پارٹی اور نہ ہی درس کی کلاس کا امتزاج ۔۔۔میل جول کا بڑا ذریعہ ہیں۔

گھر پہنچنے پر میں کالی چا در میں ملفوف شدیہہ کو بہ مشکل ہی پہچان سکی جس نے دروازہ کھولاتھا۔
مارگریٹ نے اپنے زرد چہرے سے میک آپ اتار دیا تھا اور سنہرے بالوں کو کس کر پیچھے با ندھا ہوا
تھا۔ حتیٰ کہ اس کی ڈرامائی قد وقامت بھی سکڑی ہوئی گی ..... جیسے وہ کبڑی ہوگئی ہو۔ جب ہم
اکٹھی چلتی ہوئی اس کی ساس کے حن میں جارہی تھیں تو مئیں نے درمیان میں بنے نیلی ٹائلوں
والے فوارے کو سراہا۔ ''میری ساس یہاں وضو کرتی ہے۔ اس کی ایک ایک ٹائل کوروزانہ صاف
کرنامیرا کام ہے۔ مجھے ہر چٹائی پر اس کے ساتھ جھاڑ وبھی دینا پڑتا ہے،' اس نے ایک جھاڑ و کی
طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ''میرے پاس ویکیوم کلینر موجود ہے، لیکن اسے استعال کرنے کی
اجازت نہیں۔ ساس کو اعتبار نہیں ہے کہ وہ گر دصاف کرسکتا ہے۔ ایک نومسلم ہونے کے ناتے مجھے
ہرکام پیدائشی مسلمان سے بہتر انداز میں کرنا ہوتا ہے تا کہ دوسروں کو اپنے تاپاک کافر نہ ہونے کا
بھین دلاسکوں۔'' اس کی آ واز تھی ہوئی اور ترش لگ رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے اس کی ساری سرکشی اور
شرارت کوٹے کوٹ کرنکال دی گئی ہو۔

اس نے مجھے ایک دیوان خانے کی جانب بڑھایا جس میں کالے کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک خالی مسجع کری کے سوااور کوئی فرنیچر نہیں تھا۔ کوئی درجن بھر دیگرمہمان عور تیں دیوار کے ساتھ گے بڑی بڑی گدیوں پربیٹھی تھیں۔ جونہی مُلا آیا، انہوں نے اپنی چا دروں کے کنار سے چہروں تک سرکا لیے۔ ملانے کوئی سلام دعا بھی کے بغیر کری پرجگہ سنجالی اور دکھ بھری، مذیانی آواز میں پچھ پڑھنے لگا۔ چند منٹ کے اندراندرزیادہ ترعورتیں آئیں بھرنے گئیں۔ مارگریٹ کی ساس زیادہ جذباتی ہو گئے۔ اس کے کندھے کالی چا در تلے لرزر ہے تھے۔ عورتوں نے ہاتھوں سے ٹول کر سامنے رکھے ڈیوں میں سے ٹشو بیپر نکالے۔

مُلا حضرت امام حسينٌ كى كهاني سنا رہا تھا جو ميدان كربلا ميں كوئي 1300 سال قبل شهيد ہوئے۔ ہرشیعہ کو بیہ کہانی زبانی یاد ہے۔ میں بیدد مکھ کر بہت حیران ہوئی کہ کہانی نے سرے سے سننے پر بھی اس قدر جذبا تیت طاری ہوسکتی ہے۔فرش پر میرے پہلو میں بیٹھی مارگریٹ نے سرگوشی کی: ''بیصرف حسینؓ کے لیے نہیں رور ہیں۔ان کا رونا اپنی زندگیوں کی تمام خوفنا کیوں پر بھی ہے....گرے ہوئے حمل، بیاری سے مرجانے والے بچے ، جنگ میں بھائی کی ہلاکت ،شوہر سے طلاق تیسری دنیا کے اس جیسے ملک میں عورتوں کے پاس رونے کے لیے کافی کچھ ہوتا ہے۔'' ملا کی مترنم آواز بلند ہوتے ہوتے ایک دم رک جاتی۔وہ جس طرح ایک دم آیا تھا اسی طرح باہر بھی چلا گیا۔جونہی وہ دروازے ہے باہر نکلا ،عورتوں نے اپنی اپنی چا دریں اتار دیں۔انہوں نے زرق برق رئیمی کامدارلباس پہن رکھے تھے۔فورا ہی درجن بھر پہیں شروع ہو گئیں۔مارگریٹ فوراً اٹھ کر باور جی خانے میں گئی اور کئی چکر لگا کر پھل ، چھوٹے چھوٹے کھیرے،مٹھائیاں اور جائے لائی۔مہمانوں نے اپنا بناؤ سنگھار درست کیا اور ایک دوسرے کا پھیلا ہوا مسکارا ٹشوز سے صاف کرنے کے بعد جائے کے جھوٹے جھوٹے بلوریں میں چینی انڈیلی۔ کچھ دیر بعد مَیں ٹیکسی کے لیےفون کرنے اٹھی۔ چند منٹ گزرنے پرفون کی گھنٹی بجی اور مارگریٹ نے مجھے بلاتے ہوئے ا پی نند کی طرف بھی ہلکا سااشارہ کیا۔وہ اپنی جا در کی تہہ میں ریسیور کواحتیاط سے کیلیے ہوئے تھی۔ مارگریٹ نے سرگوشی کی:'' یہ ُغلیظ کافر'والا معاملہ ہے جس کے متعلق میں نے تمہیں بتایا ہے۔تم مسلمان نہیں ہو،اس لیے وہ تمہاری حچوئی ہوئی کسی بھی چیز کواحچھی طرح دھوئے بغیر دوبارہ ہاتھ نہیں لگائے گی۔''میں نے سوچا، پیخوش قتمتی ہے کہ مارگریٹ کی نندکومیرے یہودی ہونے کاعلم نہیں ،ورنہوہ تو فون ہی اٹھا کر باہر بھینک دیتی۔ کچھا رانیوں میں یہودیوں کی نایا کی کاخوف اس قدر گہرا ہے کہ اسلامی انقلاب ہے بھی کافی عرصہ قبل حکومت نے قانون منظور کیا تھا کہ یہودی لوگ بارش یا برف باری کے دوران گھروں سے نہیں نکلیں گے .....کہیں یانی ان کے جسموں کو حچونے کے بعد بہتا ہوا وضوکرتے ہوئے کسی مسلمان کی طرف نہ چلا جائے۔

جب مارگریٹ نے ایک کونے میں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی اپنی زیادہ دانش مندساس کی ہدایات پڑممل کرتے ہوئے سب کی خاطر مدارت کرلی تو مجھے اشارے سے اپنے کمرے میں تھوڑی دیر باتیں کرنے کے لیے بلایا۔ یہ '' کمرہ''ایک تنگ می کوٹھڑی تھا جے ایک مہین ساپردہ مرکزی کمرے ہے الگ کرتا تھا۔ اس کوٹھڑی میں دوسالہ بیٹا بھی اس کے ساتھ رہتا تھا۔ گنجائش اور راز داری کا فقد ان تھا۔ اس کا شوہر طویل کا روباری دورے پرامریکہ گیا ہوا تھا۔ وہ اسے والدین سے ملوانے کے لیے ساتھ لیجانے کی بجائے گھر کے کام کاج میں اپنی ماں اور بہن کا ہاتھ بٹانے کی خاطر پیچھے ہی چھوڑ گیا۔ مارگریٹ نے کہا ''میری ماں زیادہ خوش نہیں۔ وہ فون کرتی اور کہتی ہے 'تم دوبارہ اس کے دشتے داروں کا انتظار کررہی ہو؟' وہ جانتی ہے کہ بیدلوگ مجھے موت کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ میں گھروا پس چلی جاؤں۔''

مارگریٹ نیسی کے انظار میں میرے ہمراہ گھر کے پچھواڑے میں گئے۔ پڑوسیوں کے باور چی خانے ہے آتا ہوا دبیز دھواں ہوا میں مسالوں کی خوشبو بچھیر رہاتھا۔ میری نیسی جب آہتہ آہتہ قریب آئی تو میں نے پوچھا کہ وہ اپنی ماں کے مشورے پڑمل کر کے پچھ عرصہ ان کے پاس کیوں نہیں گزار آتی ۔ اس نے اپنے جھکے ہوئے کا ندھوں کواو پراٹھا یا اور ٹھی بھینچ کر بولی: ''میں نہیں جا سکتی۔ میراشو ہز ہیں چاہتا کہ میں جا وَں۔'' اُسے بیرونِ ملک جانے کی اجازت دینے کے لیے کا غذات پرشو ہر کے دستخط لازمی تھے۔ جب میں نے الوداع کہتے ہوئے ہاتھ لہرایا تو مارگریٹ کا ہاتھ مرکی جانب چلاگیا اور باہر نکلے ہوئے سنہری بالوں کی چندلٹوں کوسکارف کے اندر سمیٹنے لگا۔

ക്കരു



بإنجوال باب

## عورتيں اور جہاد

ہاجرہ داویش (Hadra Dawish) کوشروع شروع میں رائفل رہنج پرجھکی ہوئی پوزیش میں مشکل ہوئی۔'' بیس ہمیشہ سوچتی رہتی کہ کیا یو نیفارم میں میری بے پردگی تو نہیں ہورہی؟ کیا میرے پیچھے سے کوئی مردتو نہیں گزررہا؟''

لین پانچ ماہ بعد جب اس نے متحدہ عرب امارات کی ملٹری اکیڈی سے اول پوزیشن کے ساتھ گر بچوایشن کی تو ساری توجہ صرف اور صرف ہدف پر مرکوز کرنا سیکھ چکی تھی۔اس نے 16- M- 16 رائفل چلانا سیھی ،روی را کٹ گرنیڈ چلانے کی تربیت لی ملٹی پر پزشین گنوں کا استعمال سیکھا، ہینڈ گرنیڈ اور 9mm پہتول چلائے۔اسے رہے کی مدد سے بہلی کا پٹر سے بنچے اتر نا اور رات کے وقت صحرا میں خفیہ آپریشن کرنا آتا تھا۔ 1992ء میں اس نے خلیج کے کسی ملک کی پہلی ایم عورت بنے کا اعز از حاصل کیا جس کا نام برٹش ملٹری اکیڈی، سینڈ ہرسٹ میں افسرانہ تربیت کے لیے شامل ہوا۔

ان سب باتوں پرخود ہاجرہ سے زیادہ اور کوئی بھی جیران نہیں تھا۔وہ 1967ء میں ایک نہایت رجعت پہند مسلمان معاشر ہے میں پیدا ہوئی۔اُن دنوں امارات کی زیادہ ترعورتوں کوئتی سے گوشہ نشین رکھا جاتا۔ خاندان سے باہر جانے پر وہ لمبا عبایہ پہنتیں اور چہرے بھی کپڑے سے ڈھانپتیں۔حتیٰ کے متعدد عورتیں گھر کے اندر بھی برقعہ پہنا کرتی تھیں۔۔۔۔کینوس یا چڑے سے بناہوا ایک کالا اور طلائی نقاب جو آنکھوں کے سواسارا چہرہ چھپالیتا۔ اپنی بیٹی کولڑ کیوں کے سکول میں بھیجنا ایک خطرناک اقدام خیال کیا جاتا تھا: ایک عشرہ سے بھی کم عرصہ پہلے راسخ العقیدہ گھرانے اپنے بیٹوں کی شادی ایسی لڑکی سے نہیں کرتے تھے جسے خاندان سے باہر کے کسی بھی مردیا عورت نے دیکھا ہو۔

ہاجرہ کا خاندان اتناروشن خیال ثابت ہواتھا کہ اسے سکول میں داخل کروایا اور معذور بچوں کے سکول میں بطور معالج کام کرنے کی اجازت بھی دی .....ایسی نوکری جس میں مردول کے ساتھ کوئی واسط نہیں پڑسکتا تھا۔وہ عبایہ اور نقاب پہن کرآتی جاتی ۔اس نے کہا،''میں نے اس پر مسلمی بھی سوال نہیں اٹھایا۔ تچی بات تو یہ ہے کہ میں اب بھی اس لباس کور جیج دیتی ہوں ۔لیکن ایک سپاہی کے لیے یہ ممکن نہیں۔''اب وہ خاکی رنگ کا کیموفلاج لباس اور ایک اتنی کمی اور کھلی جیک پہنتی ہے کہ جسم کے خطوط ظاہر نہ ہوں ۔ فو جیوں والی ٹو پی کے نیچے ایک سکار ف میں اس کے بال لیٹے ہوئے ہوئے ہوئے۔

ہاجرہ بھی بہت سے لوگوں والی وجوہ کی بنا پر ہی سپاہی بنی:'' مجھے اپنے ملک سے محبت ہے۔ میں اسے تباہ ہوتا نہیں دیکھنا جا ہتی۔''1990ء میں ہاجرہ نے پڑوی ملک کویت پر عراق کا حملہ دہشت زدگی کے عالم میں دیکھا۔ کویت کی بے وقعت فوج کوئی مدافعت نہ کرسکی۔ کویتی تارکین وطن زنا اور تباہی کی داستا نیں ساتھ لیے امارات کی جانب بھاگے۔

متحدہ عرب امارات کویت کانقش ٹانی ہے: امیر، چھوٹا اور آمروں کے لیے باعث تحریص۔
امارات کے صدر شخ زید کے کل میں فوجی حکمت عملی تیار کرنے والے اہل کاراپی 50,000 فوجیوں
پرمشمل جھوٹی سی فوج کو بہتر بنانے کے لیے دماغ لڑا رہے تھے۔ آخر امارات کے پاس فوجی
ضدمت کے قابل پانچ لا کھ ہے کم لوگ تھے۔ زید کی بیوی شیخا فاطمہ نے تجویز دی کہ چھوٹی سی
ریاست اپنی آبادی کا نصف ضائع کروانے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اس نے عور توں کو بھرتی کرنے کی
انقلانی تجویز پیش کی۔

شیخا فاطمہ زید کی پہلی یا واحد بیوی نہیں تھی۔ شیخ زید امارات کے ایک جدیدریاست بننے سے قبل ایک قبائلی سر دارتھا۔ اس نے اپنے معاہدوں کو مضبوط بنانے اور سیاسی اتحادوں کو مشحکم کرنے

کی خاطرا کثر شادیاں کیں۔ عمو مأبیویاں اس کے ساتھ چند سال ہی گزار تیں اور پھر انہیں طلاق دے کر کافی دولت اور عزت کے ساتھ واپس میکے بھیج دیا جا تا۔ لیکن فاطمہ نے اس کا دل اور احترام بھی حاصل کر لیا تھا۔ وہ سرکاری طور پر امارات کی خاتون اول بن گئی۔ وہ جب شیخ کی بیوی بنی تو کم سن تھی اور قرآن کی بنیادی تعلیم کے علاوہ بہ مشکل ہی پڑھی لکھی تھی۔ اس نے محل کے ذرائع کو استعال کرتے ہوئے اپنی تعلیم جاری رکھی ،انگریزی اور کلا سیکی عربی کا مطالعہ کیا۔ 1973ء میں استعال کرتے ہوئے اپنی تعلیم جاری رکھی ،انگریزی اور کلا سیکی عربی کا مطالعہ کیا۔ 1973ء میں استعال کرتے ہوئے اپنی تعلیم جاری رکھی ،انگریزی اور کلا سیکی عربی کا مطالعہ کیا۔ 1973ء میں استعال کرتے ہوئے اپنی تعلیم جاری رکھی سوسائٹی کا اجرا کیا جس کا مقصد نا خواندگی کا خاتمہ اور عور توں کی بیداری کے لیے ابو تطہبی سوسائٹی کا اجرا کیا جس کا مقصد نا خواندگی کا خاتمہ اور عور توں کو مختلف پیشوں کی تربیت دینا تھا۔

1990ء کی دہائی میں بھی امارات کی عورتیں خال خال ہی ملازمت کرتی دکھائی دیت تھیں۔
مٹھی بھرعورتوں نے ایسی ملازمتیں اختیار کرنا شروع کیں جن میں ان کاواسطہ مردوں سے پڑتا تھا۔
شیخا کی ایک پہل کار دوست حیسا الخالدی (Hessa al-Khaledi) امارات کی پہلی خاتون سول انجینئر تھی۔ زید کی منظوری سے شیخا نے حیسا کوا مارات کی اولین سپاہی خواتین کی بھرتی کا مسئلہ ل

حیسانے پبلک ورکس ڈیپارٹمنٹ میں اپنی ملازمت سے رخصت لی اور فوراً اسلامی تاریخ کی
کتابوں سے رجوع کیا۔ اس وقت معاملہ جہاد کا تھا:عقیدے کو پھیلانے اور مسلم برادری کے تحفظ
کی عظیم جدو جہد۔ جہادتمام مسلمانوں پر فرض ہے لیکن اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مغربی ذہن
میں جہاد کا مطلب محض دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں جودہشت پہنداسلامی گروپ انجام دیے
ہیں۔ لیکن مثالی زندگی گزارنے کے ذریعے عقیدے کی تعلیمات کو پھیلانا بھی جہادہے۔

جہاد میں عورتوں کا کر دار آنخضرت کے دور میں بھی ایک قابل بحث مسئلہ تھا۔ بعثت اسلام کے ابتدائی برسوں میں جب مسلم امدکو پہلے ہے موجود مذہبی گروپوں کی جارحیت کا مقابلہ کرنا پڑا تو پھے عورتوں نے بھی حصہ لینے کا ارادہ کیا۔ فاتح سپاہیوں کو اللّٰہ کی رحمت اور مال غنیمت کا پھے حصہ مانا تھا۔ ایک عورت آنخضرت کے پاس آئی اور کہنے گئی:''میں عورتوں کی نمائندہ بن کر آپ کے باس آئی ہوں۔ تمام مردوں پر جہاد فرض کیا گیا ہے۔ اگروہ جیت جائیں تو آنہیں دنیاوی دولت اور بانعامات ملتے ہیں۔ اگروہ مارے جائیں تو اللّٰہ کے حضور ابدی زندگی پاتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان عورتیں ان کی خدمت کرتی ہیں؛ ہمیں اس خدمت کے عوض کیا ماتا ہے؟''

آپؓ نے جواب دیا:''عورتوں کوجا کر بتا دو کہان کے لیےا پیے شوہروں کی اطاعت کرنا اور ان کی مہر بانیوں کوقبول کرنا ہی جہاد کے برابر ہے۔''

امارات کے حکام نے عورتوں کوفوج میں بھرتی کرنے کے خلاف بطور دلیل اس حدیث کا حوالہ دیا۔ لیکن حیسا الخالدی نے جوابی تاریخی شہادت پیش کرتے ہوئے ثابت کیا کہ عورتیں بھی آنخضرت کے ساتھ لڑی تھیں اورانہیں عزت دی گئی۔

نصیبہ بنت کعب شاید متعدد جنگجو کورتوں میں سے مشہور ترین ہے، کیونکہ اس نے جنگ عہد میں آپ کی جان بچانے میں مدد دی تھی۔ دخمن کے زور دار حملے کے باعث جب مسلمان فوج منتشر ہوگئی تو وہ ان دس جنگجو کل میں شامل تھی جواپنے جگہ پر قائم ہو کرلڑتے رہے اور آپ کی حفاظت کی خاطر اپنے جسموں کی ڈھال بنا دی۔ اس دوران نصیبہ کو تیرہ زخم آئے۔ گردن کے قریب ایک سگین زخم کو ٹھیک ہونے میں ایک سال سے زیادہ عرصہ لگا۔ جنگ سے اگلے روز جاں براب حالت میں لیٹے ہوئے اس نے آپ کو شمنوں کے تعاقب کے لیے ہدایات جاری کرتے ہوئے سااور اٹھنا چا ہا لیکن بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے بیہوش ہوگئی۔ ایک اور جنگ میں اس کا ہاتھ ضائع ہوگیا۔ آبخضرت نے نصیبہ کی خدمات کو سراہا۔ آپ آکثر اس سے ملنے جاتے اور اس کے گھر میں کھانا بھی نوش فرماتے۔

مسلمانوں کے شدید مخالفین میں کچھ عور تیں بھی شامل تھیں۔ مکہ کے سر دار کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے جنگ احد میں رجز پڑھ کرا پنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھایا۔اس نے آنخضرت اور اسلام کے خلاف بھی کئی تقریریں کیس۔حضرت عمر شنے اسے منہ توڑجواب دیا۔

لیکن ہندہ ہے باک تھی۔ جب اہل مکہ نے مسلمانوں کوایک تناہ کن شکست دی تو اس نے مسلمانوں کی لاشوں میں سے حضرت جمزہؓ کو ڈھونڈ ااوران کا کلیجہ نکال کر چبایا (حضرت جمزہؓ کو ڈھونڈ ااوران کا کلیجہ نکال کر چبایا (حضرت جمزہؓ نے ایک سابقہ جنگ میں اس کے باپ کوتل کیا تھا)۔ ہندہ نے ان کی لاش کے مختلف اعصا کاٹ کر دھاگے میں پرویااوربطور ہار گلے میں پہنا۔

میدانِ جنگ میں مسلمان عورتوں کی بہادری کی بہت میں مثالیں موجود ہیں۔ آنخضرت کی فالمیں موجود ہیں۔ آنخضرت کی خالہ صفیہ پہلی ایسی مسلمان عورت تھی جس نے لڑائی میں کسی دشمن کوتل کیا۔ اسماً بنت یزید نے جنگ برموک میں نو دشمنوں کی جان لی۔خولہ الازوار نقاب اوڑھ کر گھوڑے پیسوار ہوئی اور میدان جنگ

میں گئی۔ جب وہ پر جوش انداز میں دشمن کی جانب بڑھ رہی تھی تو دیکھنے والوں نے ایک دوسرے سے یو چھا کہ آپ کے پہلومیں بیر بہا در کون تھا۔

آپ کے وصال کے بعد بھی عورتیں جنگی مہمات میں شریک ہوتی رہیں۔ جب مسلمانوں نے ایک فاری بندرگاہ پرحملہ کیا تو از دہ بنت الحارث کی زیر قیادت ایک ٹولے نے اپنی چا دروں سے علم بنائے اور دستے کی صورت میں آگے بڑھیں۔ دشمن غلطی سے انہیں کمک فوج سمجھ بیٹھا۔ حیسا نے ان مثالوں کی مدد سے آہستہ آہستہ عورتوں کوفوج میں بھرتی کرنے والوں کو چپ کروایا۔ ''میں ان سے پوچھتی کہ اگر اُس دور میں بیمنوع نہیں تھا، تو آج کیوں ہے؟'' رجعت پندلوگ بھی سنت کے خلاف بحث نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ایک سوال بار بارسا منے آتار ہا؛ عورتوں کو تربیت کون دے گا؟ کوئی مر دافسر بے پر دہ عورتوں کو جسمانی ورزش کی تربیت دے سکتا تھا اور نہ ہی نظم وضبط کی پابندی کروانے کے لیے خوا تین کی بیرکوں میں جا سکتا تھا۔ وہ کسی عورت کورائفل کی ٹربیت دے کا طریقہ تھے۔ کی خاطر اُسے چھو بھی نہیں سکتا تھا۔

اس کا جواب ہراُس خفس پر واضح تھا جس نے امریکی فوج کو پڑوی ملک سعودی عرب میں وارد ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔امریکی فوج کی خواتین ٹروپ ٹرانسپورٹ اڑانے ،میزائل بیٹریوں کو تھیک رکھنے اور اسلح محاذ پر پہنچانے کا کام کررہی تھیں۔امارات نے امریکی فوج سے درخواست کی کہ وہ اپنی چندسینئر خواتین کو ایک بنیادی تربیتی کورس کروانے کے لیے بھجوا دے۔ Fort Bragg نے دس ماہر عورتوں کو فتخب کیا جن کی اوسط مدت ملازمت چودہ برس تھی۔ان کی کمانڈر میجر جارس کارپنسکی پہلے بھی سعودی عرب میں خدمات انجام دے چکی تھی۔

کام کا آغاز کرنے سے قبل حیسانے امریکی فوجی عورتوں کو کم از کم دو دن کے لیے امارات کے کسی گھرانے میں گھرانے کا بندو بست کیا تا کہ وہ ان کے ثقافتی پس منظر کا اندازہ کرسکیں۔ کاسی گھرانے میں گھرانے کا بندو بست کیا تا کہ وہ ان کے ثقافتی پس منظر کا اندازہ کرسکیں۔ Nashville سے تعلق رکھنے والی ملٹری پولیس کیپٹن ٹریسی بوروم جب امارات کے ایک فوجی افسر کے وسیع وعریض مکان پر پینچی تو بہت گڑ بڑائی: ''میں پر بیٹان تھی کہ وہ مجھے اپنے گھر پر حملہ کرنے اور اپنے طور طریقوں کو چیلنج کرنے والی ایک مغربی عورت خیال کریں گے،' اس نے کہا۔لیکن اس نے خود کو ایک معزز مہمان پایا۔ٹریسی نے اونٹ کا گوشت (''میٹھا اور چکنا ہٹ سے بھر پور'') کھا یا، برقعہ پہن کر دیکھا (''جیسے میں کسی سے جھے پر رہی ہوں'')،اورعورتوں کو اپنی کمبی عباؤں

کے بنچاوبان دان رکھ کرجسم کومعطر کرتے ہوئے دیکھا (''مجھے یقین تھا کہوہ خود کوجلالیں گی'')۔ دریںا ثناً حیسا اشتہارات کے جواب میں موصول ہونے والی 1,200 سے زائد درخواستوں کی جانچ پڑتال کررہی تھی۔اس نے سترہ تااکتیس سال کی 74لڑ کیوں کومنتخب کیا۔ان کی تعلیم چھٹی جماعت پاس ہے لے کر کالج ڈ گری تک تھی۔اس نے بتایا:''شروع میں مَیں نے چھوٹے بچوں والیعورتوں کی درخواشیں مستر دکرنے کی کوشش کی الیکن بیہ ناممکن تھا۔''امارات میں لڑ کیاں اب بھی بہت چھوٹی عمر میں شادی کرتی اورجلداز جلدا پنا خاندان شروع کرلیتی ہیں ، چنانچے موز وں عمر والى تقريباً تمام عورتيں مائيں بن چكى تھيں ليكن ان ميں سے زياد ہ تروسيع گھر انوں ميں رہتی تھيں ، اس لیے بچوں کوسنجا لنے کے لیے بہت ہی خالائیں اور چیاں موجود تھیں ۔حیسانے دیکھا کہ بہت سی درخواست دہندہ عورتوں کا بھائی یا باپ بھی فوج میں رہ چکا تھا۔منتخب کیے گئے گروپ میں بہنوں کے تقریباً سات جوڑے تھے۔شروع میں جب امریکی تربیت دہندگان نے نوبھرتی شدہ عورتوں کو تین پلٹونوں میں تقشیم کیا۔انہوں نے قصداً بہنوں کوا لگ الگ پلٹن میں رکھا۔لیکن بعد ازاں اس کے برعکس فیصلہ کیا، کیونکہ مشاہدے میں آیا تھا کہ بہنیں ایک دوسری کے سہارے سے زیادہ بہتر کارکردگی دکھاتی تھیں ۔کوئی بھیعورت جسمانی طور پرمستعدنہیں تھی؛ بیش ترنے بھی ایک رات بھی گھرسے باہزہیں گزاری تھی۔ٹر لیسی بوروم کوان کا انتہائی شرمیلا بن یاد ہے۔ بجین سے ہی نظریں نیجی کرکے پرورش پانے والی عورتوں کواب احاطے میں سید ھے شانوں کے ساتھ کھڑا ہوکر ا پنی افسروں کی آئکھوں میں دیکھنا پڑ رہا تھا۔ٹریسی نے بتایا:''شروع میں مجھےخود جا کران کی مھوڑیوں کواوپراٹھاناپڑا تا کہوہ میری طرف دیکھیں۔''

امریکیوں کواپنی تربیت کے پھے پہلوؤں میں ترامیم لا ناپڑیں۔جانس کارپنسکی کے مطابق:
''ڈول سار جنٹ کا چیخ کر انہیں قطار بنانے یا بیر کوں میں جانے کو کہنا بیچاری عورتوں کوخوف سے مارڈالنے کے لیے کافی تھا۔ امر یکی عورتوں کواس کی پہلے سے بی تو قع ہوتی ہے۔ وہ بی سب پھے فلموں میں دیکھ لیتی ہیں۔''ڈول سار جنٹس کو پتا چلا کہ خراب کارکردگی دکھانے والی عورتوں کو برا محلا کہنے کی نسبت ٹھیک کارکردگی دکھانے والی عورتوں کی کھل کرتعریف کرنا زیادہ کارگر تھا۔ٹر لیمی بوروم نے کہا،''ان عورتوں کی پرورش خوش کرنے کے لیے ہوئی تھی، چنا نچے ہم نے ایسے لوگ بنے کی کوشش کی جنہیں وہ خوش کرنا چا ہتی تھیں۔''دیگر ترامیم میں ڈول کا شیڈول بناتے وقت نماز کے کی کوشش کی جنہیں وہ خوش کرنا چا ہتی تھیں۔''دیگر ترامیم میں ڈول کا شیڈول بناتے وقت نماز کے کے کوشش کی جنہیں وہ خوش کرنا چا ہتی تھیں۔''دیگر ترامیم میں ڈول کا شیڈول بناتے وقت نماز کے

اوقات کا خیال رکھنا اور رمضان کے دوران سارا شیڈول نے سرے سے بنانا شامل تھا۔ جائیس کار پنسکی اور کچھ دیگرانسٹر کٹر زبھی اپنی زبر تربیت عورتوں کے ساتھ کچھ روز ہے رکھتیں۔ ' مئیں ان کے ساتھ اظہار کیجہتی چاہتی تھی ، ایکن مجھے ان کی جسمانی حالت جانے کی بھی خواہش تھی۔ اگران میں سے کوئی عورت کہتی کہو ، چارمیل دوڑ نہیں سکتی تو مئیں کہتی ، اگر ہم دوڑ سکتی ہیں تو تم بھی دوڑ سکتی ہو، ہم نے بھی روز ہرکھا ہے۔' ''

رمضان کے سوادن کا آغاز صبح تقریباً ساڑھے پانچ بچاذان کے ساتھ ہوتا۔ نماز کے بعد کا لے سؤیٹ سُوٹس میں ریکروٹس جسمانی تربیت کے لیے قطاریں بنا لیتیں۔''کسی بھی مرد نتظم کے نمودار ہونے سے قبل ہم پی ٹی کرتیں''ٹریسی نے کہا۔ اس طرح ریکروٹس اپنے بالوں کو چھپائے بغیر کام کرسکتی تھیں، البتہ وہ بھی بھی اپنے سکارف کمر پرہی باندھے رکھتیں تا کہ کہیں ایا نکے ضرورت نہ پڑجائے۔

کورس میں سے صرف پندرہ عورتیں خارج ہوئیں۔ پچھ ایک عورتیں ملٹری سکول میں چند ایک مر دفت طمین کی موجودگی کو گوارا نہ کرسکیں۔ دیگر کواپنے گھر والوں اور نو کروں کی یا دنے ستایا۔ لیکن باقی رہ جانے والیوں نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی۔ امر کی انسٹر کٹر زنے ابتدا میں اپنے فٹنس کے اہداف میں کمی کی تھی ، تا کہ ان عورتوں کوموقع دیا جا سکے جو بھی سبزی کی دکان تک بھی پیدل نہیں گئی تھیں ، ایک جبری مارچ مکمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن چند ہفتوں کے اندر اہداف دو بارہ بڑھ گئے ، کیونکہ عورتیں بہ آسانی روزانہ ایک سوڈ نڈ نکا لئے گئیں۔ ایک ریکروٹ کاوزن ٹرینگ کے دوران 40 پونڈ گھٹ گیا۔

پہرہ دینے کے متعلق ہاجرہ کی کہانیاں سن کر مششدررہ گئیں۔ ''وہ مجھ سے کہتی رہیں، ہمہیں واپس آناہوگا، تم نے بہت خوفناک فیصلہ کیا ہے۔'لین مجھے معلوم تھا کہ میرا فیصلہ ہالکل درست ہے۔'
دریں اثناہارات کی فوج میں کچھینئرافسروں نے خوا تین ریکروٹوں کے پیش کردہ عمہ ہ نتائج کو تتائج کرنا مشکل پایا۔اکیڈی کے کمانڈر لیفٹینٹ کرنل مجھہ ناصر نے ابتدا کمیں ہی تتاہیم کیا تھا کہ اسے خوا تین جنگجوؤں کے حوالے سے کوئی خاص امیر نہیں۔''اگر ہماری آبادی بہت زیادہ ہوتی تو میں ان عورتوں کو گھر کی چارد بواری کے اندر ہی دیکھتا،' اس نے کہا۔لیکن آبستہ آبستہ آسے اپنے میں ان عورتوں کو گھر کی چارد بواری کے اندر ہی دیکھتا،' اس نے کہا۔لیکن آبستہ آبستہ آبستہ آسے اپنے انکار کر دیا۔ 40 میں سے 38 نمبرز کا سکور دیکھ کرمیں جران رہ گیا۔'' آخر ان عورتوں کی پرورش ایک انگر کی میں بنائی گئی نئی شوئنگ رہ جمی نہیں ماتا۔لیفٹینٹ کرنل نے سوچا کہ ہائی سکورز کہیں عورتوں کی اکیڈی میں بنائی گئی نئی شوئنگ رہ جمی میں کہی تقص کے عکاس تو نہیں۔ اپنے خیال کی تقید این کے لیے اس نے مردوں کی شوئنگ رہ جمیں ٹمیسٹ دوبارہ کروایا۔ نہیں۔ ایک کے بعد دوبارہ کروایا۔

مشرق وسطی جانے سے پہلے میں ہمیشہ ہردلیل کے امن پبندانہ پہلو کی جمایت کیا کرتی تھی۔
اس کے برعکس واضح شہادت (گولڈا میئر، مارگریٹ تیچر) موجود ہونے کے باوجود مجھے یقین تھا
کہا گردنیا میں عورتوں کو زیادہ بارسوخ عہدے حاصل ہو جائیں تو بیامن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔
چنانچہ بیہ بات ہے: اور پچھالمنا ک معلوم ہوتی تھی کہ عورتوں کے خواہش کردہ تمام حقوق مارنے اور مرنے کاحق حاصل کرنا تھا۔ مگرامارات کی عورتوں میں دریافت ہونے والی طاقت کو نہ سراہنا ناممکن تھا،ان کی مہارتوں اور چروں پرد مکنے والی خوداعتمادی کونظرانداز نہیں کیا جاسکتا تھا۔

ایک مرتبہ پہلے بھی ایریٹریا میں مجھے اِس پیراڈ اکس کا سامنا کرنا پڑا۔ میں ایک افریقہ پہاڑی میں کھودی ہوئی خندق میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پچھے میٹر دورا پیھو پیائی سپاہی دوربینوں کی مدد سے دیکھ رہے تھے کہ ہم میں سے کوئی اپنا سر کب اٹھا تا ہے۔ اس محاذ پر ایریٹریا والی سائیڈ پر موجودہ سپاہیوں میں سے کوئی ایک سوعور تیں تھیں ،بشمول کمانڈنگ افسر کے۔

اُن ایریٹریائی گوریلاعورتوں نے جنگ کے بدترین انجام دیکھے تھے۔ ایک عورت نے

کلاشکوف کا پورا را وَنڈ لگنے ہے اپنی دوست کا جبڑا اُڑتے دیکھا۔ دوسری نے بارودی سرنگ کے باعث زخمی ہونے والی دوست کا ہاتھ پکڑ کر (اینستھیٹے کے بغیر) اس کی ٹانگ کٹتے دیکھی۔ عورتوں نے ایک دلگیرر جائیت کے ساتھان چیزوں کے متعلق بات کی۔ بیش ترکی پیدائش 1962ء میں لڑائی کے آغاز کے بعد ہوئی تھی۔ انہیں ایک جنگ زدہ ملک کے سوا پچھ بھی معلوم نہ تھا۔

امارات کی طرح ایریٹریا کی عورتیں بھی گوریلوں کے ساتھ مل گئی تھی کیونکہ انہیں ایسا کرنا درست محسوس ہوا تھا؛ سیاہ فام افریقہ کی سب سے بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے مرد کم پڑگئے تھے۔ان کا معاشرہ امارات کی نسبت عورتوں کے ہتھیارا ٹھانے کا زیادہ شدید مخالف تھا۔ 1960ء کی دہائی میں ایریٹریا کے دیہات میں عورتوں کی حیثیت اس قدر پست تھی کے عورت شدید ضرورت کی دہائی میں ایریٹریا کے دیہات میں عورتوں کی حیثیت اس قدر پست تھی کے عورت شدید خرورت روشنی میں ایریٹریا کے دیہاتی حائف ہورت کی میں جھوڑا ہے کے گھرسے نکال کرمخصوص کھائی میں چھوڑا ہے۔

ایتھو پیامیں جنگ شروع ہونے پر چندعورتوں نے لڑنے پراصرار کیا۔ سترہ سال کی عمر میں ہتھیاراٹھانے والی چو چوٹیسفا ماریام نے کہا،''ابتدا میں عورتوں کومستر دنہیں کیاجا سکتا تھا، کیونکہان کی ضرورت تھی۔'' جنگجوئی جوش وخروش نے عورتوں کو بہ حیثیت مجموعی ایک نیااحترام دلایا اور بہت سے ٹیپوزتوڑے۔شدیدغربت سے دو چاراہل ایریٹریا کے پاس چندایک فیکٹریاں تھیں۔لیکن جنگجو خواتین کی سہولت کی خاطر انہوں نے اپنے نہایت قلیل ذرائع کا ایک حصہ سینیٹری نیپکنز کا ایک علیہ بیان کا ایک حصہ سینیٹری نیپکنز کا ایک یانٹ نے میں لگادیا۔

محاذ پر حالاتِ زندگی نہایت سخت گیر تھے۔خوراک کی قلت کے باعث فاقوں کے شکار سپاہی دلیے پر گزارا کرتے تھے۔ان کا پہلی عالمی جنگ جیسا خندقوں کا نظام بلند پہاڑی سلسلے میں میلوں تک پولا ہوا تھا۔رسد ہتھ گاڑیوں کے ذریعے نہایت ڈھلوانی چوٹیوں تک لا نا پڑتی۔عورتیں بھی بیکام مردوں کے شانہ بشانہ کرتیں۔ہرکوئی زمین پرسوتا تھا۔

گوریلوں کا تعلق مختلف طبقہ ہائے حیات سے تھا۔ جلاوطنی سے واپس آئے ہوئے نظریہ پرست یو نیورٹی طلبا جیسے کچھ گوریلوں نے عورتوں اور مردوں کامل کرلڑنا بالکل فطری خیال کیا۔ جبکہ دیہاتی پس منظرر کھنے والوں کو بیامر قبول کرنامشکل لگا۔ تغیس سالہ گڈریے اور راسخ العقیدہ مسلمان اساعیل ادر ایس نے اپنے خاندان سے باہر کی کسی عورت ہے۔ بھی بات نہیں کی تھی۔ اچا تک اسے ایک عورت سے احکامات وصول کرنا پڑے۔ دھیئیں ابتدا سے ہی خوا تین جنگ ہوؤں کے بارے میں جانتا تھا؛ میئی نے إدھراُدھر بکریاں چرائے ہوئے انہیں دیکھا تھا،' لڑائی میں مخضر تعطل آنے پرایک جٹان پر دھوپ سینکتے ہوئے اساعیل نے وضاحت کی ''لیکن بھی یقین نہیں کرسکا کہ عورت بھی کسی مردکو تھم دے کتی ہے۔' اساعیل کی کمپنی کمانڈر ایک مضبوط جسم والی، خاموش طبع بتقریباً اُسی کی عمر کی ایک عورت Hewit Moges تھی۔ کمانڈر ایک مضبوط جسم والی، خاموش طبع بتقریباً اُسی کی عمر کی ایک عورت جو ملی طور پر ہوتے دیکھر کوئیں وہ محاذ پرلڑنے کا تیرہ سالہ تجر بداور سیجی پس منظر رکھتی تھی۔'' یہ سب کچھ ملی طور پر ہوتے دیکھر کوئی تک اسے قبول کرنے لگا ہوں'' اس نے بدستور متذبذ ب آواز میں کہا۔'' وہ دوڑتی ہوئی چوٹی تک جاتی ہے، وہ لڑائی میں سیا ہیوں کے آگے ہوتی ہے، اور جب کوئی زخی ہوجائے تو وہی اسے جاتی ہے، وہ لڑائی میں سیا ہیوں کے آگے ہوتی ہے، اور جب کوئی زخی ہوجائے تو وہی اسے میدان جنگ سے لاتی ہے۔''اس نے ہاتھ پھیلا کر کند ھے اچکائے'' پیسب کچھا پی آگھوں سے دیکھے لینے کے بعد میں اس کی مخالفت کیے کرسکتا ہوں؟''

چندراتوں کے بعدایک شادی کی وجہ ہے لڑائی پچھ دیر کے لیے رکی۔ جنگ جو بمیشہ گروپس کی صورت میں شادی کرتے تھے۔ واحد جوڑا بجرے کے گوشت کی روایتی ضیا فت کا متحمل نہیں ہوسکتا تھا۔ ایک نو جوان رقاصہ نے اتاج کی بوری سے بنا ہوا کاسٹیوم پہن رکھا تھا جس پر'' Gift of the تھا۔ ایک نو جوان رقاصہ نے اتاج کی بوری سے بنا ہوا کاسٹیوم پہن رکھا تھا۔ جوڑوں کے ہنچھے پیچھے 120 دلہنوں اور دلہوں کا جلوس آیا۔ ان سب نے ایک جیسا جنگی خاکی لباس پہن رکھا تھا۔ جوڑوں نے ہاتھ تھا ہے، ڈویژن کھا تگر نے نام پکار کران کے شوہر اور بیوی بننے کا اعلان کیا۔ جنگوؤں کی خفیہ تھا ہے، ڈویژن کھا تگر نے نام پکار کران کے شوہر اور بیوی بننے کا اعلان کیا۔ جنگوؤں کی خفیہ پرنٹ شاپ میں چھپی ہوئی شادی کی اسناد ہر جوڑے کودی گئیں۔ سند پر 1977ء کے از دواجی قانون کا بیا قتباس درج تھا کہ بیعلق ''محبت کی بنیاد پر دوافر ادکی آزادم ضی' کے مطابق ہے۔ مطابق ہے۔ میداللہ داؤد کی عبایہ مربم ہے ہوئی تھی۔ مسلمان اور عیسائی درجنوں کی تعداد میں ایک دوسرے سے عبداللہ داؤد کی عبایہ مربم ہے ہوئی تھی۔ مسلمان اور عیسائی درجنوں کی تعداد میں ایک دوسرے سے شادی کر رہے تھے۔ ریت پر میرے ساتھ بیٹھی چوچو نے بتایا، ''عین ممکن ہے کہ ان لوگوں کو اُن کین اس طویل جنگ کی خند قوں میں اِن مردوں اور عورتوں کے پاس شراکت داری کی اور بھی بہت کے والدین نے بتایا ہو کہ کی مختلف عقیدے کے خض کو کھانے میں شریک کر لینے تک فاقہ کرو۔''

سی بنیادیں موجود تھیں:خوف،فتوحات اورایک نصب العین پریقین۔اندھیرے میں مجھے چوچوکا بس ہیولہ ساہی دکھائی پڑر ہاتھا۔اس کے چہرے پرایک مدھم سی مسکرا ہٹ پھیل گئی۔'' جنگ کی پیدا کردہ ہر چیز ہی بری نہیں''اس نے سرگوشی کی۔

اور بدشمتی ہے امن کی پیدا کردہ ہر چیز ہی اچھی نہیں ہوتی ۔ مئیں 1994ء میں واپس ایریٹر یا آئی جے ایک خود مختار ملک ہے ایک سال سے زائد عرصہ گزر چکا تھا۔ دارالحکومت اساراکسی جدو جہد کے بغیر گوریلوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ لڑائی کی تباہ کاریوں ہے محفوظ اس کی اطالوی انداز کی عمارتیں ایک مرھم دھند لی تی روشنی میں نہائی ہوئی تھیں ۔ گلیاں صافت تھیں ،اور رات کے وقت بھی وہاں بحفاظت گھو ما بھرا جا سکتا تھا۔ جنگ کے دوران سکول کے استادوں نے بھی درواز وں پر بھی نہیں چلائی تھیں ۔اب کوئی بھی سلے نہیں تھا، جتی کہ ایئر پورٹ یا سرکاری عمارات کے درواز وں پر بھی نہیں ۔ دنیا کی ایک نہایت عسکریت پیند آبادی نے ہتھیار بھینک دیے تھے۔

آخرکارایک گوریلاتح یک نے اقتد ارحاصل کرلیا تھا اور فورا ہی بگاڑ کا شکارنہیں ہوئی تھی۔
تحریک کے قائدین اب بھی پلاسٹک کے سنے سینڈل پہنتے اور صدر سمیت کوئی بھی اہل کار تنخواہ نہیں لیتا تھا۔ وہ دیگر جنگجوؤں کی طرح اپنی محنت تعمیر نوکی کوششوں میں بطور چندہ شامل کرتے۔
لیکن امن نے جنگجو عور توں کو بچھ غیر متوقع مایوسیوں سے دو جیار کیا۔ نئی حکومت نے خوا تین کو سیاست میں حصہ لینے اور نئے قانونی حقوق کی پیش کش کی ،مثلاً زمین کی ملکیت رکھنے اور ورثہ میں منتقل کرنے کا حق۔ حکومت نے ہیں بالدی عائد کر دی۔
منتقل کرنے کا حق۔ حکومت نے ہیں بالوں میں جنسی اعصا کی تقطیع پر بھی پابندی عائد کر دی۔
حکومت کے تعاون سے ریڈیو پر پروگرام نشر ہوئے جس میں مسلم مفتی اور عیسائی بشپ دونوں نے واضح طور پرقرار دیا کہ اس قسم کے دستور مذہبی لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔

پر بھی وسیع پیانے پر معاشر ہے کے رواج محاذ جنگ پرشکل پذیر ہونے والی ثقافت پر بھاری سے جنگ بھاری سے جنگ کاعرصدا پتھو پیائی افواج کے سے جنگ بھار کی اپنی آئے جنہوں نے جنگ کاعرصدا پتھو پیائی افواج کے زیر قبضہ بسر کیا تھا۔ اکثر گوریلوں کی ترقی پبندانہ اقد ار والدین کی نہایت رجعت پبندانہ اقد ار سے گرائیں۔ آٹھ سال تک محاذ پرلڑنے والی تینتیس سالہ روز Kiflemariam نے کہا، 'ان میں سے زیادہ تر ہماری عزت کرتے ہیں ۔۔۔۔ وہ جانے ہیں کہ ہم نے ایک مختلف انداز میں زندگ گزاری ہے۔ لیکن کچھ دوسرے ہم سے کہتے ہیں، وہ جب کی بات تھی ۔۔۔۔۔اور ہے، اور

ہرست اے تمہیں ہمارے طریقے کے مطابق رہنا ہوگا۔''

1989ء میں روزا نے ایک اجتماعی تقریب میں اپنے ساتھی گوریلے سے شادی کی تھی۔ جوڑے نے قیام امن سے پہلے الگ الگ محاذوں پرلڑنے کے باعث بہمشکل ایک ماہ ساتھ گزارا۔اب روزا اور اُس کا شوہر زبردست خاندانی دباؤ میں ایک دوسرے سے شناسائی پیدا کرنے کی کوشش کررہے تھے۔روزا کی ساس اپنی بہو کا کام پر باہر جانا پسندنہیں کرتی تھی۔ساس عامتی تھی کہ وہ اسریٹریائی یونین میں فنانشل آفیسر کی نوکری چھوڑ دے۔'' وہ مجھے دیکھتے ہی کہتی ہے، "تم بيح كيون نبين پيداكرتى ؟ تم كھرير كيون نبين رہتى؟"

بالخضوص دیہات میں خاندانوں نے سخت جان جوان عورتوں کو قبول کرنا مشکل یا یا جومطلق برابری کی عادی تھیں۔گھر والوں نے طلاق پرزور دیا ،اینے بیٹوں کو جوان گھریلولڑ کیاں پیش کیس جو پالتو بن کران کاانتظار کرتیں ۔اس قتم کی لڑائیاں اس وقت شدید ہوجاتیں جب شو ہراور بیوی کا تعلق مختلف مذہبوں ہے ہوتا۔

نو جوان ،غیر شادی شدہ جنگجوعورت کے لیے ستفتل مسائل سے بھریور تھا۔ایک طرف وہ ہیروئن تھی الیکن دیہات میں یہ چیز اسے ایک قابل خواہش دلہن نہیں بناتی تھی۔ دیہات میں اب بھی انکساری اور قطعی بکارت کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔

روزا اور بہت ہی دیگرعورتوں کے لیے ایک نئی جدو جہد شروع ہوئی۔''اب ہمیں انہیں پیہ سمجھانے کے لیےلڑنا ہے کہ ہرکسی کوآ زادی ہے زندگی گزارنے کاحق حاصل ہے۔میرے خیال میں بیا یک اور جنگ ہے۔''

ജര

چھٹاہاب

## ایک ملکه

عرب کے تجارتی رائے اب شکتہ شاہراہیں ہیں۔اونٹوں کی لمبی لمبی قطاریں بھی ماضی کا قصہ
بن چکی ہیں۔اس کی بجائے ٹرک عقبہ سے مکہ تک صحرااور گرد میں سفر کرتے ہیں۔ آج کل نخلہ تان
کی جگہ ٹرک سٹاپ نے لے لی ہے جہاں مجبور تو در کنار گھاس کی ایک پتی تک نہیں ہوتی۔
مئیں 1989ء کے موسم بہار میں بہیں کے ایک مقام پر فساد کی رپورٹنگ کرنے گئی .....
صحرائے اردن کے وسط میں مان نامی ایک غریبانہ قصبہ۔اردن کے وزیراعظم نے گیس کے زخوں
میں اضافہ کر دیا تھا،اور مان کے ٹرک ڈرائیوراحتجا جا سڑکوں پہنکل آئے تھے۔وہاں سے ملک بحر
میں پھیل جانے والے فسادات نے مشرق وسطی کے طویل ترین برسرافتذ اربادشاہ حسین کا استحکام
میں پھیل جانے والے فسادات نے مشرق وسطی کے طویل ترین برسرافتذ اربادشاہ حسین کا استحکام
ضرورت ہے، آئی ایم ایف نے توجہ دی اوراقتصادی اصلاحات کا مطالبہ کیا،اس کی شرائط اس قدر رہی کے شعیس کہ لوگوں نے بغاوت کردی۔

لیکن اس مرتبہ کہانی کیدم ایک نیاموڑ مڑگئی۔ میں مان بینک کے جلے ہوئے سامان میں سے باقی پکی ہوئی واحد کرسی پرٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ میرے عین سامنے ایک الٹی کی ہوئی دراز پرایک نہایت پریشان حال بدو بیٹھا ہوا تھا؛ اس کی کھر دری عبا کے کنارے بل رہے تھے۔ گزشتہ ہفتے وہ قصبے میں لوٹ مجانے والے گروہ میں شریک ہوا تھا۔"مظاہرین نرخوں میں کمی جا ہے تھے۔ وہ

پہلے ہی بہت غریب ہیں،اورنرخ بڑھنے ہے ان کے بچے روٹی ہے بھی محروم ہو جائیں گے۔لیکن ان کی چیخ و پکار صرف اس لیے ہی نہیں تھی۔' اس نے بیہ جاننے کے لیے إدھراُ دھرنظر دوڑائی کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا،اور بولا:''وہ بادشاہ سے ملکہ کوطلاق دینے کا مطالبہ بھی کررہے تھے۔''
مشرق وسطی کے بیش ترصحافیوں کی طرح مجھے بھی علم تھا کہ شاہ حسین نے ایک امر کی عورت سے شادی کی تھی۔لیکن میں نے اسے ساجی صفحات کا پیٹ بھرنے کے لیے ایک حسین چہرہ ہی خیال کیا تھا، نہ کہ قیمتوں پرفساد میں نعروں کے مہیج کے طور پر۔

یہاں لوگوں کے ذہن میں ملکہ کے متعلق بہت سے سوالات ہیں،'بدونے کہا،اور پھرایک ایک کر کے سوالات پیش کے: ''کیا بادشاہ سے شادی کرنے کے وقت وہ باکرہ تھی؟ کیا وہ واقعی مسلمان ہے؟ اگر ہے تو پھر اپنا سرکیوں نہیں ڈھا نیتی؟ کیا ہے بات درست ہے کہ وہ عیسائیوں کی پشت پناہی کر رہی ہے؟ اس کے خاندان کا تعلق حلب سے ہے؟ جہاں اس کا دادا پیدا ہوا) جہاں بہت سے یہودی رہتے ہیں۔ ہمیں کیے معلوم ہوگا کہ اس کی رگوں میں یہودی خون نہیں؟ ہم نے ساہے کہ وہ تی آئی ہے۔''

مشرقی وسطیٰ کے جانے پہچانے سوالات اس بدو کومشکل میں ڈالے ہوئے تھے: بالعموم امریکہ اور بالحضوص سی آئی اے؛ یہودی، اور اگر یہودی نہیں تو عیسائی؛ عورتوں کی جنسیت..... ''ماضی'' کاخوف بھی اور پردہ ترک کرنے کی صورت میں موجودہ آزادی کی دہشت بھی۔

اس کی باتوں کو شجیدگی ہے لینا مشکل تھا۔ تاہم ، ایران اور مصر میں حکمر انوں کی بیویوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا، یا کم از کم ان پر تنقید پیش آمدہ مشکلات کا پیانہ ضرور تھیں۔ شاہ کی ملکہ فرح اور سادات کی بیوی جہاں دونوں ہی جار جانہ حد تک جدید ، اعلیٰ رہے والی عور تیں تھیں جنہوں نے اصلاح کی خاطر لڑائی لڑی۔ ملکہ نور نے ایسا کیا کیا تھا کہ اتنی حقارت کے قابل بن گئی؟

54 سال کی عمر میں اس کا شوہر شاہ حسین مشرق وسطی کاعظیم خزانہ تھا۔وہ تیرہ سال کی عمر میں ایک قاتلانہ حملے میں بال بال بچاجس میں اس کا دادا مارا گیا تھا۔ 1951ء میں پندرہ سالہ حسین کو ایک ڈولتا ہوا تخت ور شدمیں ملا۔اس نے 1967ء میں اپنی آ دھی سلطنت، یعنی مغربی کنارہ اسرائیل کے قبضے میں چلے جانے کا خسارہ برداشت کیا 'اس نے 1970ء میں فلسطینی پناہ گزینوں کی ایک مسلح بغاوت کو دبایا اور 1989ء میں اسے حکومت کرتے ہوئے جالیس سال یورے ہو گئے۔

اردنی معاملات کے ایک اسرائیلی تجزیه نگار ڈان شیفٹن نے لکھا،''وہ اُن سب لوگوں کے جنازوں میں شریک ہوا جنہوں نے پیش گوئی کی تھی کہ اس کی حکومت ایک ہفتہ بھی نہیں چلے گی۔'' فسادات شروع ہونے کے بعد پچھ دن کے اندراندر شاہ نے ضروری اقد امات کا حکم دیا: اس نے وزیر اعظم زیدر فاعی کومعزول کیا اور اپنے بے چین عوام سے بائیس سال میں پہلی مرتبہ عام انتخابات کروانے کا وعدہ کیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا نور (اس کی چوتھی اور طویل ترین عرصہ تک ساتھ رہنے والی بیوی) کے ساتھ اس کی شادی بھی حکومت کو بچانے کی نذر ہوجائے گی۔

جب فسادات شروع ہوئے تو بادشاہ اور ملکہ وائٹ ہاؤس، واشنگٹن میں کھانا کھارہے تھے۔
گہرے نیلے شفون کے گاؤن میں نور کی تصاویر اور بیا فواہ کہ اُس کی بہن بھی فلم پروڈیوسر جارج
لوکاس کے ہمراہ کھانے میں شریک ہوئی تھی ،اس کی امریکی اقدار اور اصراف پسندی کے متعلق شکایات کی چنگاری کو بھڑکا نے کا باعث بن گئی۔

میں نے کل میں شاہ کے ساتھ انٹر ویوکرنے کی درخواست دے رکھی تھی ۔ کسی جواب کی توقع کے بغیر میں نے نئی ٹیکس بھیجی کہ میں ملکہ ہے بھی ملنا اور اس بارے میں بات کرنا جا ہوں گی کہ وہ فسادیوں کا ہدف کیسے بن گئی تھی ۔ فورا ہی جواب وصول کر کے میری جیرت کی کوئی انتہا نہ رہی: بادشاہ اور ملکہ دونوں نے مجھ سے ملاقات پر رضا مندی دیدی تھی ، اور کل ہے ایک کار ہوئل میں مجھے لینے آئی ۔

میں نے اپنی چا در سنجالی، بیگ میں سے باریک لائنوں والا رکیٹی اطالوی لباس نکالا ..... جے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی اور''شاہا نہ لباس'' کہتی تھی .....اوراو نچی ایڑی والی جو تیوں کا جوڑا بھی پہنا جواپی شادی کے بعد بھی نہیں پہنا تھا۔ یوں بن سنور کر میں سلور گرے مرسیڈیز میں سوار ہوئی۔ شاہی کل پرانے عمان کے مرکز میں ایک پہاڑی پرواقع ہے۔ شہر کارومن نام فلا ڈلفیا تھا ..... یعنی برادرانہ محبت کا شہر۔شاہی درباراو نچے او نچے ہمنی دروازوں کے پیچھے اپنا کام جاری رکھتا جو برادرانہ نفرت سے بچنے کی خاطر ڈیزائن کیے گئے تھے۔ میں پہلے بھی محل کے احاطے میں جا چکی برادرانہ نفرت سے بچنے کی خاطر ڈیزائن کیے گئے تھے۔ میں پہلے بھی محل کے احاطے میں جا چکی شمی ،لیکن بادشاہ کے دفاتر (دیوان) سے آگے نہیں جہاں سیاہی پہرے پر کھڑے تھے اور سائلین شاہی حکم ملنے کا انتظار کررہے تھے۔ مجھے تو تع تھی کہ ہماری ملا قات بادشاہ کے کتابوں سے بچ دفتر شاہی حکم ملنے کا انتظار کررہے تھے۔ مجھے تو تع تھی کہ ہماری ملا قات بادشاہ کے کتابوں سے بچ دفتر

میں ہوگی۔لیکن کار دیوان کے مرکزی زینے کے پاس سے آگے گزری اور مجھے ایک بلیک ہاک ہیں ہوگی۔لیکن کار دیوان کے مرکزی زینے کے پاس سے آگے گزری اور مجھے ایک بلیک ہاک ہیلی کا پٹر کے گھو متے ہوئے پروں تلے اتارا۔شاہ پہلے ہی پائلٹ کی سیٹ پر بلیٹھ چکا تھا۔''او پر آجاؤ''اس نے اونجی آواز میں کہااورا پے پیچھے والی سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔

شاہ نے کنٹرول سٹک کوآ گے کیا۔ ہم آ ہستہ آ ہستہ زمین سے اوپر اٹھے اور کل پر منڈ لاتے ہوئے آ گے بڑھے۔ چند سینڈ میں ہی شہر پیچھے رہ گیا۔ ہم زیتون کے قدیم درختوں اور سفیدی کی ہوئے آ گے بڑھے۔ چند سینڈ میں ہی شہر پیچھے رہ گیا۔ ہم زیتون کے قدیم درختوں اور سفیدی کی ہوئی چارد یواریوں کے اوپر سے گزرے۔ عمان میں ''نیویارک نیویارک پیزا''نامی فاسٹ فوڈ جو ائٹس اور بڑی بڑی سپر مارکیٹس اردن کوایک جانا پیچانا مغربی روپ دیتی ہیں۔ لیکن جدید تہہ ریت کی پرت جتنی ہی بیلی تھی ۔ اس کے نیچے قدیم ہائبلی لینڈ سکیپ میں بکریوں اور زیتون پر گزارا کرنے والے قبائلی رہتے تھے۔

وسٹن چرچل شخی بگھارا کرتا تھا کہ اس نے اتوار کی ایک دو پہر کو یک جنبش قلم ہے اردن کو تخلیق کر دیا تھا۔ 1921ء میں قاہرہ میں ہونے والے ایک اجلاس میں چرچل اور ٹی ای لارنس آف عربیبیہ) نے اپنے حلیف عبداللہ (جس نے پہلی عالمی جنگ میں ترکوں سے لڑنے میں لارنس آف عربیبیہ) نے اپنے حلیف عبداللہ (جس نے پہلی عالمی جنگ میں ترکوں سے لڑنے میں لارنس کی مدد کی) کوایک تخت مہیا کرنے کی خاطرامیبا کی شکل جیسی ورائے اردن (Transjordan) ریاست تراثی تھی ۔عبداللہ کے باپ شریف حسین (جورسول اللہ کی 35 ویں پیڑھی میں تھا) نے مکہ اور حجاز کے خطے پر اس وقت تک حکومت کی جب السعو دنے نجد کے صحرا سے شال کی جانب قبضہ شروع کیا اور انہیں بے دخل کردیا۔

فلسطینیوں نے 1951ء میں عبداللہ کوئل کیا۔ اس کا بیٹا طلال زبنی مریض تھا اور دوسال بعد ہی دست بردار ہو گیا۔ نوجوان حسین کوایک ریاست کا تخت ورثے میں ملاجس میں خوداُس جیسے صحرائی عربوں کی تعداد فلسطینی تارکین وطن کی نسبت تیزی سے گھٹ رہی تھی۔ اسرائیل کے ساتھ ہرلڑائی کے بعد مزید فلسطینی سرحد پارکر کے آجاتے۔ عرب ریاستوں میں سے صرف اردن نے ہی مغربی کنارے سے آئے ہوئے فلسطینیوں کو شہریت دی۔ لیکن 1970ء کے 'سیاہ تمبر' میں حسین خلافی کے کوشش کررہے تھے۔ اس نے انہیں کچل فرالا اور بہت سوں کی ہلاکت ہوئی۔

میں نے شاہ کے کریش ہیلمٹ کی طرف دیکھا جس کے پیچھے'' حسین اول''چھیا ہوا تھا۔

مغرب میں شاہ کوش ایک زم گفتار، Harrow اور سینٹہ ہرسٹ سے تعلیم یافتہ سفارت کار کے طور پر
د کھا جا سکتا تھا۔ لیکن اب وہ کہیں زیادہ توی دکھائی دے رہا تھا: اپنے جدا مجد کا پاسبان، امام، جنگجو
اور قبائل کا سردار۔ اس کے عوام اپنے رہنما کو ایسا ہی دیکھنا چاہتے تھے۔ خارجہ پالیسی کی مصروفیات
کے باعث حسین کار ابطہ عوام کے ساتھ منقطع ہو گیا تھا۔ اب وہ خلیج کو پاٹے نئی تیار یوں میں تھا۔
امر یکد اپنے کسی بھی غیر ملکی حلیف کا تختہ اللئے پر جرت کا اظہار کرنے میں بھی ناکام نہیں رہا۔
میرے خیال میں اس کی جزوی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان آدمیوں کو صرف مغرب کے ساتھ تعلقات
میرے خیال میں اس کی جزوی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان آدمیوں کو صرف مغرب کے ساتھ تعلقات
کے حوالے سے دیکھا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اپنے عوام کی نظروں میں ان کی اہمیت کیا تھی ۔
جب حسین نے ایک صحرائی قصبے کی ہیرونی حدود پر اپنا ہیلی کا پٹر اتارا تو منتظر ہجوم کے نعروں
نے روٹرز کی آواز کو بھی مات دیدی: ''بالروح ، بالدَّ م ....'' گرد کے غبار میں شاہ کی جانب اٹھے
ہوئے چہرے مڑ گئے ۔ جسم آگے کو اُنڈے ، سیا ہیوں نے انہیں یوں پیچھے دھکیلا جیسے ملک کے جانی
وثمنوں سے خمٹ رہے ہوں۔ شاہ نے اپنا ہمیلہ ٹا تار کر شنچ سر پہ سفیداور سرخ کیفیہ پہن لیا۔ وہ

میں ہیلی کا پڑے اتری اور ہاڈی گارڈ زکے دیتے نے مجھے فورا اس سے الگ کر دیا۔ ہجوم ایک واحد وجود کی طرح حرکت کرتا ہوا آگے بڑھا۔ میں نے خود کو ایک اور سمت میں گھسیٹا جاتا ہوا محسوس کیا۔ ایک بدو کے جنجر کی نوک میں سینسنے کی وجہ سے مکیں نے اپنے شاہا نہ سوٹ کی جیکٹ سیننے کی آواز سی ۔ میں نے اونچی ایڑی والے جو توں پر خود کو گرنے سے بچایا۔ شاہی ہاڈی گارڈ کے ایک کی آواز سی نے مجھے دکھیلیا ہوا آیا اور میر اہا تھ تھا م کر مسلسل گالیاں سیا ہی نے مجھے دکھیلیا ہوا آیا اور میر اہا تھ تھا م کر مسلسل گالیاں دیتے ہوئے نسبتاً پر سکون حلقے میں لے گیا۔ بیصلقہ دیگر سیا ہیوں نے شاہ کے گرد بنار کھا تھا۔

ہم خیموں کی ایک قطار کی جانب بڑھے۔نز دیک پہنچنے پرایک غرغراتی آواز نے نعروں کو دبا دیا۔بادشاہ کے عین سامنے ایک اونٹ گھٹنوں کے بل جھکا اور پھر سانس خارج کر کے گر گیا۔اس کی گردن کے پاس خون کا ایک جھوٹا ہے تالاب بنا ہوا تھا۔روایت کے مطابق بادشاہ قربانی کے مقدس خون کے اوپر سے گزرااور پھر باڈی گارڈ زنے مجھے بھی گزارا۔

جب ہم سیاہ بکری کے بالوں سے بنے خیمے میں پنچے تو ایک قبائلی نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ لہوترے برتن میں سے گلاس نما کپ میں کافی انڈیلی۔اس نے کپکیاتے ہوئے اپنا کپ منہ تک اٹھایا اور چکھ کر ثابت کیا کہ اس میں زہر نہیں ہے۔ پھر بدستور کیکیاتے ہوئے اس نے شاہ کے لیے ایک اور کی بھرا۔

وہ ساراطویل، حدت بھرادن الف لیلہ ولیلہ کے ایک ٹیبلو میں صرف ہوا: ایک برہنہ پاشاعر نے شاہ کا قصیدہ پڑھا؛ کا لے نقاب میں لپٹی ایک بوڑھی بدوعورت (جس کے چہرے پر نیلے ٹیٹو کے نشان تھے ) نے شاہ کی بھیلی پرایک درخواست رکھی؛ کھانے کے وقت شاہ نے ایک طشت میں ہاتھ ڈالا جس میں چاول کے ڈھیر پرر کھے بکروں کے سروں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس کے ہاپ کی عمر کے بوڑھے قبائیوں نے احتر اما جھک کراس کے کندھوں اور ناک پربوسہ دیا ہیکن اپنے صحرائی انداز میں اُسے اس کی کنیت یعنی ابوعبد اللہ سے مخاطب کیا۔

مجھے یا دنہیں کہ ہم ہملی کا پٹر کے ذرایعہ ان کی کتنی بستیوں میں گئے۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ شاہ کی درشت خود شبطی زائل ہوتی گئی۔ سہ پہر کے وقت میں ہملی کا پٹر کو دوبارہ عمان میں اتر تے دیکھے کر بہت جیران ہوئی۔ شاہ نے نرم آواز میں مجھے الندوہ (لال پھر کے کل) میں چلنے کو کہا،''نور ہماراانتظار کررہی ہے۔''

ملکہ نے مسکرا کا اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور امریکی انداز میں زور سے مصافحہ کیا۔اس نے کہا، ''میں نے ان سے یو چھاتھا کہتم کیسی ہو۔اورانہوں نے کہا،'اُس پرگرد پڑی ہوئی ہے،'لیکن مجھے تو تم پر کوئی گردنظر نہیں آ رہی۔ آؤباغ میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ سارے کل کی بہترین جگہ ہے۔ 1970ء میں انہیں بالائی منزل کی تمام کھڑ کیوں میں بلٹ پروف شیشے لگانا پڑے۔ میرے خیال میں اندر کا ماحول بہت گھٹا ہواہے۔''

وہ فرانسیسی دروازوں میں سے گزر کرایک ٹیرس پر آئی جس کے آگے لان اور پھولوں کی کیاریاں تھیں۔دو پہر کی روشنی کی ٹھوس طلائی لکیریں فرش پہ پڑرہی تھیں۔ہم خوشبوداریا سمین کے قریب بھی چند کرسیوں کے قریب پہنچیں۔ میں نے اپنی نوٹ بک گھٹنوں پہر کھ لی۔نور نے کہا، دختمہیں ایک میز کی ضرورت ہے۔'اس نے لان کے اُس پار پڑی لوہے کی ایک میز دیکھی اور مدد کے لیے آنے والے خادم کو ہاتھ کے اشارے سے روک کرخود گئی اور اسے گھیدٹ لائی۔ وہ کے لیے آنے والے خادم کو ہاتھ کے اشارے سے روک کرخود گئی اور اسے گھیدٹ لائی۔ وہ شنس کھیلتی اور جفتے میں بہلی کو ایجو کیشن کلاس کی ہاکی ٹیم میں رہ چکی تھی۔اب وہ گھوڑ سواری کرتی ، شنس کھیلتی اور جفتے میں دویا تین مرتبہ جسمانی ورزش کرتی تھی۔

ایک ویٹر طلائی رِم والے گلاس میں میرے لیے مالئے کا تازہ جوس لایا۔ ملکہ نے اپنی جڑی

بوٹیوں سے تیاری گئی چائے کی چسکی لی نظریں سیدھی میری جانب کیں، اور سید ھے صاف انداز
میں فسادات کے متعلق اپنے خیالات بیان کردیے۔ اس نے کہا، '' جب بیدواقعہ ہواتو ہم واشنگٹن
سے سید ھے گھر آئے۔ جو نہی ہم واپس پہنچے، میری ایک دوست نے مجھے سب پچھ تفصیل سے
بتایا۔۔۔۔۔میرے بارے میں قطعی جھوٹی افواہیں۔''وہ دوست کیا شرف تھی، اردن کی واحد خاتون
سیٹیر اور ملکہ کے راز داروں میں سے ایک۔'' پچھ باتیں تو اتنی واہیات تھیں کہ انہیں مذاق سجھنا
جا ہے، ورنہ بیآ پ کو کچل ڈالیں گی۔ میرا مطلب ہے کہ میری حیثیت کے سی بھی شخص کے متعلق
باتیں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں، جا ہے میں پچھ بھی کرلوں۔''

دولت مند عمان کی خواہش ہرگز ڈھی چیسی نہیں تھی کے شاہ ایک غیر ملکی کی بجائے اپنی ہی کسی ہم وطن کو بیوی بنائے۔ اس کی پہلی بیوی دینا عبدالحمید یو نیورٹی سے تعلیم یا فتہ مصری النسل اٹلکچوئل تھی عمر میں شاہ حسین سے نوسال بڑی۔ اٹھارہ ماہ اور ایک بیٹی کی پیدائش کے بعد اجا تک طلاق ہو گئی۔ دینا مصر میں چھٹیاں منارہی تھی کہ اسے تعلق ٹوٹے کی خبر ملی۔ بعد میں دینانے بتایا کہ اگلے چھسال کے دوران اُسے صرف ایک مرتبہ اپنی بیٹی سے ملاقات کی اجازت دی گئی۔ شاہ کی اگلی نظر چھسال کے دوران اُسے صرف ایک مرتبہ اپنی بیٹی سے ملاقات کی اجازت دی گئی۔ شاہ کی اگلی نظر انتخاب انیس سالہ ٹونی گارڈ بیٹر یہ پڑی جوایک برطانوی فوجی افسر کی بیٹی تھی۔ اس کے ساتھ شاہ کی

ملاقات ایک ڈانس کی تقریب میں ہوئی اور اس نے رشتے کے تمام مکنہ نقصانات کونظرانداز کر دیا۔
اس نے ٹونی کا نام بدل کرمونا الحسین (حسین کی خواہش) رکھا۔ ان کے ہاں دو بیٹے اور جڑواں
بیٹیاں بیدا ہوئیں کیکن 1972ء میں خواہشات تبدیل ہونے پرشاہ نے اسے طلاق دی اور فلسطینی
نسل کی اردنی لڑکی عالیہ ٹوکان سے شادی کرلی۔

عالیہ اس کی پہلی ایسی ہوئ تھی جے اس نے ملکہ کا خطاب دیا۔ سیاہ تمبر کے زخموں کو بھر نے اور سلطنت کوقد یم قبائلی انداز میں متحد کرنے کے لیے وہ بہترین انتخاب تھی۔ اس کا بیٹا ہشنرادہ علی 1975ء میں پیدا ہوا اور مونا کے بطن سے شاہ کے بڑے شنز ادوں پر فوقیت حاصل کر کے ولی عہد بنا۔ عالیہ نے ایک بیٹی کو بھی جنم دیا اور ایک بچے کو گودلیا جس کی ماں ایک ہوائی حادثے میں ماری گئی تھی۔ عالیہ کو بھی مرنے سے قبل اپنے خلاف افو امیں سننا پڑیں۔ لیکن فروری 1977ء میں ہیلی کا پٹر گرنے سے اس کی اجا تک موت نے اسے ہمیشہ کے لیے شاہ کی محبت اور ملک کی ملکہ کا درجہ دلا دیا۔

چنانچے سولہ ماہ بعد 26 سالہ لیز احلبی (Lisa Halaby) کوشاہ کے ساتھ شادی کرنے پرایک سخت اقد ام کرنا تھا۔ پس منظر میں کوئی بھی ایسی بات موجود نتھی جواسے تیار کرتی ۔اس کی پرورش واشنکٹن کے ایک امیر کبیر اور بارسوخ گھرانے میں ہوئی تھی۔اس کی ماں ،سویڈن سے آئے ہوئے ایک مہاجر کی بیٹی، نے ایک شامی مہاجر کے بیٹے نجیب حلبی سے شادی کی (اور بعد میں طلاق لے لی تھی )۔ نجیب کامیا بی کی ایک داستان تھا جس نے صرف انگلش بولتے ہوئے پرورش یائی اور بزنس وسرکاری ملازمت دونوں میں تیزی سے منازل طے کیں۔و Pan Amo ایئر لائن کا چیف ا یکز یکٹو بنااورصدرکینیڈی وصدر جانسن کے ماتحت فیڈرل ایوی ایشن اتھارٹی کا انتظام چلایا۔اس کی دلچینی خارجہ پالیسی کی بجائے ملکی سیاست میں تھی ،اوراس کی بیٹی کواپنے گھر میں ہونے والی بحثوں میں مشرق وسطیٰ پر کوئی گفتگو یا دنہیں تھی۔ پھر بھی وہ اپنے عربی ورثے کے ساتھ گہرے لگاؤ کی دعویدارتھی۔''50ء کا ساراعشرہ حالات سے مطابقت اختیار کرنے سے عبارت تھا ، اور میرا خیال ہے کہ میں نے اس کے خلاف بغاوت کی۔ جب ہر کوئی ایک جیسا بننا چاہتا تھا، میں ایسی چیزوں پہ ڈٹی رہی جو مجھے منفر دبناتی تھیں۔''اس نے ایک واشنگٹن کیتھڈرل سکول میں اپنے ہم جماعتوں سے رہی کہا کہاسے لیزاحلبی کی بجائے لیز امر دِحلب (Lisa Man-of-Halab)پکارا كريں، كيونكماس كے نام كالفظى مطلب يہى تھا۔

پرسٹن ہے اس نے آرکیکی اور رابن پلانگ میں بی اے کیا اور گریجوایشن کے بعد چارسال کے دوران تہران میں ٹاؤن پلانگ کی سکیمز اور سڈنی میں آرکیکی کی ایکٹس پر بطور ڈرافش و میں کام کیا۔ اردن میں اس نے قومی ایئر لائن کے ساتھ بطور ڈیز ائٹر ملازمت کی۔ اردن کی ایئر لائن کو پہلا جمبو جیٹ دینے کی تقریب میں ہی نجیب طبی نے اپنی بیٹی کوشاہ حسین سے متعارف کروایا۔ شاہ نے اسے کی میں لیخ کی دعوت دی اور پانچ گھنٹے تک اس کی مہمان نوازی کے دوران اسے کی دکھایا اور اپنے بچوں سے ملوایا۔ اگلے چھ بھتوں کے دوران وہ تقریباً ہررات کو اکٹھے ڈنر کرتے رہے۔ بعد میں انہوں نے شاہ کی موٹر بائیک پرعمان کی بہاڑیوں پر سیرکی، جبکہ باڈی گارڈ زایک مختاط فاصلے پر پیچھے پیچھے آرہے تھے۔

ایئراائن کے لیے کام کرتے ہوئے اور انٹر کانٹی نیٹل میں مقیم لیزانے معاشقے کوخفیہ رکھا۔
ایک اردنی شخص کی امریکی بیوی ربیکا سالٹی اس کی کافی اچھی دوست بن گئی تھی۔اسے یا دتھا کہ اُس موسم گرمامیں وہ ہوٹل سے باہر بھا گتی ہوئی آئی تھی۔'' باہر بہت گرمی تھی اور ہم دونوں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر اِدھراُ دھرکی باتیں کرتی رہیں۔اب سوچتی ہوں کہ وہ کچھ کھوئی کھوئی سی تھی۔''اسی روز شاہی محل نے شاہ حسین اور لیزا کی منگنی کا اعلان کر دیا ، جواب نور الحسین (حسین کا نور) کے نام سے جانی جاتی تھی۔سرکاری اعلان میں یہ بھی کہا گیا کہ نور نے اسلام قبول کرلیا تھا۔

''جباس نے شادی کی پیشکش کی تو میں نے کافی دیر تک سوچ بچار کی۔ مُیں اس کے لیے این اس کے لیے است کے متعالق ہر گزیے یقین نہیں تھی۔ میرے جذبات تو اس قدر مضبوط تھے کہ مَیں اپنے سے زیادہ اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ مَیں روایتی بیوی نہیں۔ مَیں اس کے لیے باعثِ تنازع نہیں بننا جا ہتی تھی ''نورنے بتایا۔

اوراب وہ باعث تنازع بن گئی تھی۔ یہ نشان دہی کرنامشکل نہیں تھا کہ گڑ بڑ کہاں ہوئی۔ شروع میں اردن کے لوگ کرم جوش تھے۔ وہ شادی کے ابتدائی دنوں کے متعلق سوچتے ہوئے کہنے لگی '' مجھے اس قدر چھلکتے ہوئے جذبات کی امید نہیں تھی۔' اردن کے دیگر لوگوں کو بھی وہ سب کچھ یا دتھا۔ عمان کے ایک برنس مکین العالم سے کہا،''اس نے عربی میں تقریر کرنے کی کوشش کی۔ درمیان میں ہی کہیں وہ ایک دم گھبرا گئی اور یوں لگنے لگا جیسے ابھی رو پڑے گی۔ سارے سامعین اس کے ساتھ تھے۔ لوگ یکارے ' گھبرا گئی اور یوں لگنے لگا جیسے ابھی رو پڑے گی۔ سارے سامعین اس کے ساتھ تھے۔ لوگ یکارے ' گھبراؤ مت ، ہم تہہیں پسند کرتے ہیں ،تم بہت

اچھی جارہی ہو۔'''چھسال میں جاربچوں کی پیدائش نے بھی خاندان بنانے کے خبط میں مبتلاعوام کوخوش کیا۔

وہ تیل کے کاروبار میں تیزی کے سال تھے، جب ذبین اردنی خلیج میں ملازمت کر کے دولت کما سکتے تھے۔ وطن واپس آگر انہوں نے بوگن ویلیا سے بھرے ہوئے بنگلے بنائے جہاں دبیز قالینوں پر فلپائنی خادم ننگلے پاؤں چلتے اور صرف آرائشی فواروں میں پانی گرنے کی آواز ہی سنائی دبیخ تھی۔

اصراف پیندی کے اُس دور میں نور نے ابتدا میں تواپے نئے وام کے درمیان نسبتاً کم فضول خرج بنی رہی۔ جون 1978ء میں اس کی شادی شاہی معیار کے حساب سے کم ترتھی۔ تقریب شاہ کی ماں کے کل کے باغات میں منعقد ہوئی۔ مثانی اور شادی کی تصاویر میں وہ ایک غیر شاہانہ دلہن دکھائی دیتی ہے۔ لیکن بیسادہ انداز جلد ہی غائب ہو گیا۔ نارمن پارکنسن جیسے بین الاقوامی فوٹو گرافر اردن آئے اور ان کے بیچھے بیچھے میک اپ آرٹسٹوں نے بھی وہاں کی راہ لی۔ انھونی کیویٹ مشہور شخصیات (مثلاً ڈیوڈ بووی اور صوفیا لورین) کو امتیازی '' تاثر'' دینے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے نور کو ایک چمک دمک اور شاہانہ شان عطاکی جوعمہ ہ زیور اور فرانسیسی مہارت کے ذریعے اور بھی بڑھ گئی۔ شاہ اور اس کی خوب صورت بیوی شاہی اور ریاستی حلقے کا ملوسات کے ذریعے اور بھی بڑھ گئی۔ شاہ اور اس کی خوب صورت بیوی شاہی اور ریاستی حلقے کا گینے بن گئے برد کھنا بھی ممکن تھا۔

لیکن عمان کے لیے سخت دور آنے لگا تھا۔ تیل کے کاروبار کاسنہری دورختم ہوا اور ہوشیار نوجوان اہل اردن خلیج میں دولت کمانے کے قابل ندر ہے کے باعث گھر پر ہی گھہر گئے۔معاشی تنگی نے مایوسی کوجنم دیا اور مایوسی نے بنیاد پرستی کو۔اسرائیل کے لیے امریکہ کی حمایت نے ہمیشہ سے موجودامریکہ مخالف جذبات کی چنگاری کو کھڑکا دیا۔

عمان میں فسادات کے بعد ہرکوئی ملکہ کوفضول خرچی کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنا تا نظر آیا۔ ایک نو جوان بزنس مین نے کہا،''وہ ہماری ایمیلڈ ا مارکوس بن گئی ہے۔''حتیٰ کہ سرکاری حکام نے بھی آواز میں آواز ملائی۔ ایک ممتاز سیاست دان نے کہا،''لوگوں کووہ جوان لڑکی یاد ہے جو بلیو جیز میں یہاں آئی تھی۔وہ کسی سادہ لوح ملکہ کی تو قع کررہے تھے، نہ کہ زیورسے لدی ہوئی اور پورپ

کے چکر لگانے والی ملکہ کی۔''

اس نے کہا کہ شہر غصے کی تازہ ترین اہر سے لرزر ہاتھا۔ شاہ اردن کی تباہ حال معیشت کوٹھیک کرنے کی خاطر مدد ما تگنے کویت گیا ہوا تھا، جبکہ ملکہ شاپنگ کرتی چررہی تھی۔ اس نے کہا، '' ملکہ نے ایک زیور خریدا جس کی قیمت اڑھائی لا کھڑالر ہے۔ ایک کویتی اخبار نے چیک کی تصویر اس شہر خی کے ساتھ شائع کی: شاہ ما نگتا ہے اور ملکہ لٹاتی ہے۔'' میں نے کہا کہ کیا ججھے اس آرٹیل کی ایک کا پی مل عتی ہے۔ اس نے کہا، ''ٹھیک ہے، لیکن میں نے وہ آرٹیل خوز نہیں دیکھا۔ میر ہے ایک کا پی مل عتی ہے۔ اس نے کہا، ''ٹھیک ہے، لیکن میں نے وہ آرٹیل خوز نہیں ویکھا۔ میر ہے ایک دوست نے مجھے بتایا تھا۔'' اگلے چند دن کے دوران میں مثان میں وہ آرٹیل تلاش کرتی رہی۔ ایک دوست نے مجھے ایک پڑوتی کے پاس بھیجا جس نے ایک دکا ندار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اس کا بیٹا ہرصورت میں مجھے آرٹیل کی کا پی فرا ہم کردے گا۔لیکن ایسا نہ ہوسکا۔ میں نے ہر ایک عربی انظار میس نے کویتی ٹیلی فون ڈ ائر یکٹری نکالی اور باری باری امارات کے ہر ایک اخبار کوفون کیا۔ ہراخبار کے دفتر سے بہی جواب ملا: ایسا کوئی آرٹیکل بھی چھپائی نہیں۔لیکن ہر ایک اندبار کوفون کیا۔ ہراخبار کے دفتر سے بہی جواب ملا: ایسا کوئی آرٹیکل بھی چھپائی نہیں۔لیکن ہر ادر فرق کھر کے ذہن پر بیخر فقش ہو چکی تھی۔

شاہ بھی باغ میں ہمارے پاس آگیا۔ اُس نے اپنی زم آواز میں دھیرے سے کہا،''میرے کسی قربی شخص کا ہدف بن جانا فطری بات ہے۔'' بدوؤں اوران کے راہنما کے درمیان قدیم بندھن نے براہ راست تنقید کی راہ میں کافی رکاوٹیس پیدا کرر تھی تھیں۔ دوسری جانب ورتیں ایک آسان ہدف تھیں۔ جب بھی مشرق وسطی میں حالات خراب ہوئے ،سب سے پہلا نشانہ ورتیں ہی بنیں۔ ایک بنیاد پرستانہ انقلاب ملکی معیشت کوتو فوراً ٹھیک نہیں کرسکتا، لیکن ورتوں کو نقاب اوڑھنے کا تھم ضرور دیا جا سکتا تھا۔ اگر اہل اردن ناخوش تھے تو وہ اپنے شاہ کوسز انہیں دے سکتے تھے۔ لیکن وہ اس کی بیوی کی زندگی ضرور عذاب بنا سکتے تھے۔

شاہ حسین ہمیشہ ہے ایک قابل رسائی حکمران تھا جومغربی پریس کو مجھتا تھا۔اس نے شاذ ہی مجھی مشرق وسطی کے امور پراپنی رائے دینے کا کوئی موقع گنوایا۔لیکن 80ء کی دہائی کے اواخر میں حالات بد لنے لگے۔1987ء میں جب میں مشرق وسطی میں نامہ نگار بنی تو اس تک پہنچنا مشکل ہو چکا تھا۔وہ اپنے محلاتی مشیروں کی نا قابل نفوذ ڈھال کے پیچھے چھپار ہتا۔وہ سب مشیر درمیانی عمر کے مرد تھے، سب کے سب ایک جیسے: ذہین اور امرائیسند، گربادشاہ کے سامنے ہجدہ ریزی کی حد تک فرماں بردار معزول وزیر اعظم زیدرفاعی ایک جرائت مندسفیرتھا۔ وہ اردن کے خطرناک پڑوسیوں سسسٹنام، عراق، اسرائیل اور سعودی عرب سسکے بدلتے ہوئے رجحانات کاعمیق ہجزیہ کرسکتا تھا۔ لیکن اس کی اندرون ملک سیاست زبردست ناکامی سے دو چار ہوئی۔ استبدادیت پیندی نے اسے اردن کے عام لوگوں کی نظر میں نا قابل اعتبار بنادیا۔ اس کی ہدایت پر پرلیس اور ٹی پیندی نے اسے اردن کے عام لوگوں کی نظر میں نا قابل اعتبار بنادیا۔ اس کی ہدایت پر پرلیس اور ٹی وی پر مکمل کنٹرول قائم کیا گیا۔ خطگی پر ہنی کوئی ہلکی می سرگرفی بھی بالخصوص فلسطینی لیس منظر والے شہر یوں کو جیل خانے میں پہنچانے کے لیے کافی تھی۔ جمھے یہ بات بہت مضحکہ خزرگئی تھی کہ 1987ء شریوں کو جیل خانے میں پہنچانے کے لیے کافی تھی۔ میں جساس اسلام کی مادورہ کرنے کے لیے پر مٹ اور خفیہ پولیس کے حفاظتی دستے کی ضرورت تھی میں فلسطینی کیمپ کا دورہ کرنے کے لیے پر مٹ اور خفیہ پولیس کے حفاظتی دستے کی ضرورت تھی میں فلسطینی کیمپ کا دورہ کرنے کے لیے پر مٹ اور خفیہ پولیس کے حفاظتی دستے کی ضرورت تھی میں فلسطینی کیمپ کا دورہ کرنے کے لیے پر مٹ اور خفیہ پولیس کے حفاظتی دستے کی ضرورت تھی میں فلسطینی کیمپ کا دورہ کرنے کے لیے پر مٹ اور خفیہ پولیس کے حفاظتی دستے کی ضرورت تھی میں فلسطینی کیمپ کا دورہ کرنے ہوئے گئی کرناناممکن بنادیتی۔

حسین نے اپنی بیوی کی طرف یوں دیکھا جیسے اپنی وجہ سے اسے پیش آنے والی مشکلات کی معافی ما نگ رہا ہو۔ ''بیسب کچھنور کے لیے بہت دکھا ورمشکل کا باعث ہے۔ اس نے اردن کی خاطریہاں اور باہر بہت کچھ کیا ہے۔''

نور نے تسلیم کیا کہ پھی تقید کو وقعت دینی ہی چاہیے۔ وہ اپنے طرز عمل پرغور وخوش کررہی تھی:

کہ کونی چیزوں کو تبدیل کر علی ہے، اور کونی چیزوں کو ہر گرنہیں چھوڑ ہے گی۔اس نے اپناسٹائل تبدیل کرنے کا فیصلہ کافی حد تک کرلیا تھا، لیکن اپنا جو ہرنہیں ۔ فسادات کے بعداس نے تقریباً مکمل طور پراردن میں بنے ہوئے کپڑے بہنا شروع کر دیے ۔۔۔ بال گاؤنزے لے کربلیو جینز تک۔ بھاری زیور کہیں الماری میں رکھ دیے گئے اور ان کی جگہ کم قیمت ملکی زیور نے لے لی، جیسے جڑاؤ کئن ۔ ہماری پہلی ملا قات کے کچھ ہی دن بعداس نے جھھا ہے ساتھ Jerash چلنے کی دعوت دی تاکہ وہاں آرٹس کے سالا نہ میلے کی تیاریاں دیکھ سکوں۔ اس نے پیڈلیوں تک لمبی ایک خاکی محمض مرف گھٹنوں تک تھی۔ا گلے روز میں اخبارات میں چھپنے والی تصویر میں خود کو ملکہ کے پیچھے دیکھ کرخوش ہوئی۔ تصویر کوری پٹج کر کے مجھے ٹراؤزرز پہنا دیے گئے تھویر میں خود کو ملکہ کے پیچھے دیکھ کرخوش ہوئی۔ تصویر کوری پٹج کر کے مجھے ٹراؤزرز پہنا دیے گئے تھویر میں خود کو ملکہ کے ٹولے میں شامل کسی عورت کی برہنگی بھی برداشت نہیں کی جاسکتی تھی۔

کین ملکہ اسلامی سکارف پہننے کے مطالبات ماننے کو تیار نہیں تھی۔''میں بھی ایک تو بھی دوسرے گروپ کے لیے نہیں تھیا۔ اور اب بھی ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ میرے خیال میں معاشرے میں روایتی کردار اور مملی کردار کے درمیان تو ازن کرناممکن ہے، اور میں ایسا کر بھی رہی ہوں ''اس نے کہا۔

وہ کردار .....یعنی اس کے پروجیکٹس ..... جاری رہے گا، گراس نے دلگیرا نداز میں کہا، '' کچھ اوگوں کو سمجھ آنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔'اس نے شاہ سے شادی کرتے وقت پوچھاتھا کہ اسے کیا کچھ کرنا ہوگا۔''اس نے کہاتھا، مجھے یقین ہے کہتم جو بھی فیصلہ کروگی وہ درست ہوگا۔''' اس وقت شاہ کو اُس پر پورا بھروسہ تھا۔ لیکن سرکاری حکام سے اس کی ابتدائی ملاقاتیں زیادہ حوصلہ افزا ثابت نہ ہوئیں۔ایک وزیر نے اصرار کے ساتھ مشورہ دیا کہ وہ اپنا عوامی کردار بھی بھار افتتاحی تقاریب میں شرکت تک ہی محدودر کھے۔

سے احکامات لینے کے عادی نہیں تھے۔

اور ملکہ سے امدادیا فت عورتوں کے شوہروں نے اس امداد کے اثر کو ہمیشہ ہی پہند نہ کیا۔ جبل بن جمیدہ پر چٹائیاں بئنے کے ایک منصوبے کوز بردست کا میا بی حاصل ہوئی تھی کیونکہ عورتیں گھر میں ہی سادہ روایتی گھڈیوں پر کام کر سکتی تھیں۔ ملکہ نے ڈیز ائن اور تنظیم میں مدددی، اور پھروہ چٹائیاں اردن کے سرکاری مہمانوں کو بطور تھند دینے کے لیے خریدلیں۔ وہ عورتوں سے ملنے بھی گئی، ان کے پاس زمین پر بیٹھی اور ان کے مسائل سنے۔ چٹائیوں سے ہونے والی آمدنی براہ راست عورتوں پر خرج ہوتی، جس کے باعث انہیں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ خود انحصاری کا احساس ہوا۔ ان میں سے ایک عورت چٹائیوں سے کمائی ہوئی پہلی رقم سے طلاق کا مقدمہ دائر کرنے کے لیے بس کا کراید دے کرشہر گئی۔

نور کی پھاور بھی دلچیپیاں تھیں جو ذہبی انتہا پیندوں کوایک آنکھ نہ بھائیں۔ Jerash میں آرٹس کے میلے کو ہر باد کرنے کی دھمکیاں موصول ہوئیں جس کی سر پرتی میں وہ سب سے آگے تھی۔میلہ ہرسال پھیلتا جار ہاتھا۔اس میں عرب شاعروں جیسے روایتی آرٹٹ بھی آنے گئے، بلکہ یور پی اہل فن کی توجہ بھی بڑھتی جا رہی تھی، جیسے غیر ملکی بیلے کمپنیاں۔ بنیاد پرست ان کمپنیوں کی سرگرمیوں کو محزب الاخلاق خیال کرتے تھے۔انہوں نے سکالرشپ بورڈ نگ سکول کھو لنے کی بھی مخالفت کی جس کی مالی معاونت ملکہ نے کی۔ یہ سکول کوا بچوکیشنل ہونا تھا۔۔۔۔اسلامی بنیاد پرستوں کے لیے ایک قابلِ تنفر بات۔عمان میں بدوؤں کواس قدرتشویش میں مبتلا کرنے والے ''عیسائی مقاصد'' مینوناکٹس، اینگلیکنز اور رومن کی تھوکس جیسی ڈینامینیشنز کے ساتھ کام کرنے کا نتیجہ تھے جنہوں نے اردن میں پناہ گزینوں کے لیے رفاہی پروگرام شروع کرر کھے تھے۔

جب بھی بھی نورنے اسلام قبول کرنے کی بات کی ،تو اس نے ہمیشہ یہودوی عیسائی روایت کی اقدار کے ساتھ اسلام کی مطابقت پرزور دیا جس میں وہ پلی بڑھی تھی۔وہ اسلام کی انسانیت پندی اور ہمہ گیر کر دار کی'' بالکل درست' تصویرا جا گر کرنے کی ضرورت پرزور دیتی تھی۔اس نے ''انتہا پیندوں'' پر تنقید کی کہ وہ عقیدے کی ایک مسخ شدہ تصویر پیش کررہے تھے۔

عین فسادات کے دوران واشنگٹن سے اپنی اچا تک واپسی کے بعدوہ اپنے روزمرہ مصروفیات کی ڈائری کے خالی صفحات کو گھورتی رہتی ۔اب اسے ان میں اندراجات کا فیصلہ کرنا تھا: تنقید سے دامن بچانا یا باہر نکلنا اور اس کا سامنا کرنا۔وہ باہر نکلی ۔'' آہتہ آہتہ پیچھے ہٹنا یا راستہ بدلنا آسان ہوتا ہے، 'اس نے بلکے گا بی رنگ کی کیاری پر پڑتی ہوئی روشیٰ کی ایک دھار کو گھورتے ہوئے کہا۔
''میرے پاس بچوں کے لیے فالتو وقت ہوگا' .....اس کے اپنے بچوں کی عمریں اس وقت نو، آٹھ،
چھاور تین سال تھیں .....''لیکن میں ان جوان لوگوں کی جانب اپنی ذمہ داری محسوس کرتی ہوں جو
میرے جیسے ہی خواب دیکھتے ہیں لیکن انہیں کھل کربیان کرنے کی قوت نہیں رکھتے ۔میرے پیچھے
ہٹ جانے سے وہ مایوس ہوجا کیں گے ..... خاص طور پرعور تیں ۔''عوام کے ساتھ ابتدائی روبروئی
اچھی رہی تھی ۔'' مجھے یہ جان کر راحت ملی کہ ساری بکواس کا کوئی اثر نہیں پڑا تھا، خدا کا شکر ہے۔
مجھے فکرتھی کہ آیا افواہیں میرے ساتھ لوگوں کے تعلق کو متاثر کریں گی یا نہیں ۔لگتا تھا کہ بس ایک اہر
آئی اور گزرگئی ۔۔۔۔۔ آگر چہ آپ اس احساس سے بھی بھی باہر نہیں آتے کہ لوگ اس انداز میں بھی
محسوس کر سکتے ہیں ۔''

بعد میں جب نور کے ساتھ واقفیت بڑھی تو اس نے راز داری سے بتایا کہ وہ اپنے او پر تنقید کرنے والوں کوایک متبادل جواب دینے کا سوچ رہی تھی: ایک اور بچہ پیدا کرنا۔''میں نے سوحیا کہاس طرح ہرکوئی خوش ہوجائے گا۔''لیکن انجام کاراس نے بیارادہ ترک کردیا۔''میں ایک اور بچہ بڑے شوق سے پیدا کرتی ،لیکن مجھے خاندانی منصوبہ بندی کا مثالی نمونہ بھی بننا تھا،'اس نے کہا۔ میں ہنس کر بولی کہ شاہ کے گیارہ بچے اس کو جھٹلانے کے لیے کافی ہیں۔نورنے بچوں کی شرح پیدائش کاذ کر کیا.....اردن میں بیشرح د نیامیں بلندترین شرحوں میں شامل ہے.....اور کہا کہ شرح پیدائش کا حساب فی عورت بچوں پر بنی ہوتا ہے ، نہ کہ فی مرد بچوں پر۔''ارد نی معیار کے مطابق حیار یج بھی ایک بڑا گھرانہ ہیں۔اگرمیرے پانچ بچے ہوجاتے تو میراحچوٹا سابڑا کنبہ ہوتا۔'' اس شام باغ میں نور نے اشار " کہا کہ فسادات اس کے لیے تو قع کے مطابق آفت نہیں لائے۔میں نے شاہ سے پوچھاتھا کہ کیاوہ فسادات کوبس ایک جذباتی دھا کہ خیال کرتا تھا، یا کیا بے چینی دو بارہ بھی پیدا ہوسکتی ہے۔اس نے کہا،''میرے خیال میں بیبس ایک ہی دھا کہ تھا۔'' ملک نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی،''سیدی،میراخیال ہے کہ آپ بیفرض نہیں کر سکتے۔'' (شاہ کے قریب ترین ساتھی اسے سیدی یعنی را ہنما کہہ کر پکارا کرتے تھے۔) میں سوچنے لگی کہ کیا صرف ملکہ ہی اس سے اختلاف رائے کرنے کی جرأت كرسكتی ہے۔اس نے کہا كہ بہت پچھ كا دارومدار اس بات پرتھا کہ عوام وعدہ کی گئی تبدیلیوں کومعتبر مانتے ہیں یانہیں۔اس نے شاہ کی جانب سے انتخابات منعقد کروانے اور پریس کوآزادی دینے کے فیصلے کوسراہا۔ چندروز قبل ایک صاف گولسطینی صحافی (جس کا پاسپورٹ زیدرفاعی کی حکومت نے منسوخ کر دیا تھا) کومصالحی ملاقات پرمحل میں آنے کی دعوت دی گئی۔ نور نے کہا،''میں بہت خوش تھی۔ بیالیی چیزیں ہیں جن پر میں نے ہمیشہ زور دیا ہے اور شاہ ہمیشہ سے اردن کے لیے ایسا چاہتے تھے۔ لیکن ان کے اردگر دموجود کچھاوگوں نے ایسا ہونے کی راہ میں ہر طرح کی رکاوٹ ڈالی۔''

بین السطور بات پیچی کہ جو ہواوہ واضح تھا۔ ملکہ کی مغربی اقد ارزیدر فاعی کی مطلق العنانیت کے ساتھ متصادم ہوئیں۔فسادات نے ملکہ کو درست اور رفاعی کو غلط ثابت کر دیا۔ رفاعی معزول ہوا،اور ملکہ اپنی جگہ پر موجودتھی۔

اسسال کے آخر میں شاہ کے جمہوری اقدام کے پھل انتخابات کی صورت میں سامنے آئے جس نے کٹر اسلام پیندوں کو پارلیمنٹ میں غلبہ دلا دیا۔ انتخابات سے عین پہلے آزاد خیال اہل اردن کا ایک وفد کل میں آیا اور ایک امیدوار تو جان فیصل کے خلاف کارروائیوں کے متعلق بتایا۔ تو جان فیصل اپنی انتخابی مہم میں عور توں کے لیے ظیم ترحقوق کی بات کرنے کی وجہ سے انتہا پیندوں کی دھمکیوں کا نشانہ بن رہی تھی۔ ووٹنگ سے ایک رات قبل شاہ حسین نے ٹیلی ویژن پرتقر برکرتے کی دھمکیوں کا نشانہ بن رہی تھی۔ ووٹنگ سے ایک رات قبل شاہ حسین نے ٹیلی ویژن پرتقر برکرتے ہوئے نہ ہی انتہا پیندوں کو بات سمجھ میں آگئی اور وہ تو جان یا اس کے حامیوں کے خلاف تشدد سے بازر ہے۔

تو جان یا اس کے حامیوں کے خلاف تشدد سے بازر ہے۔

اگست 1990ء تک اردن آہتہ آہتہ آگ بڑھتا رہا۔ پارلیمنٹ کے بنیاد پرست اراکین ایک تجویز دیتے، جیے عورتوں کے لیے مرد بیئر ڈریسرز پر پابندی لگانا، اور باقی کی ساری برادری ہمیشہ کی طرح اس تجویز کی پرزور جمایت کرتی۔ آزادی اظہار کی اجازت بنیاد پرستوں کے ایجنڈ کے کونزگا کررہی تھی ، اورلگتا تھا کہ زیادہ تر لوگ اس ایجنڈ کے کے حامی نہیں۔ ایک اقدام نے اسلامی بلاک کی معتبریت کوفقصان پہنچایا (حتی کہ نہایت مذہبی اہل اردن کے درمیان بھی) ..... بیتجویز کہ باپوں کواپنی بیٹیوں کے سکول سپورٹس ڈے میں شامل ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ ایک کٹر مذہبی باپ نے ، جوقبل ازیں اسلامی بلاک سے ہمدردی رکھتا تھا، غصے میں بھنکارتے ایک کٹر مذہبی باپ نے ، جوقبل ازیں اسلامی بلاک سے ہمدردی رکھتا تھا، غصے میں بھنکارتے

ہوئے کہا،'' کیا ان کا مطلب ہے کہ مئیں اس قدر گندی ذہنیت کا مالک ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو باسکٹ بال کھیلتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا؟''

تب صدام حسین نے کویت پر حملہ کر دیا ، امریکہ نے اپنی افواج سعودی عرب بھیجیں ، اور اردن نے پر جوش انداز میں عراق کی حمایت کی ۔ مَیں عمان کی ایک بہت بڑی مسجد میں خطبہ سننے گئی۔ خطیب امریکہ مخالف جوش سے بھرے مجمعے کومزید ہوا دیتے ہوئے امریکی حکومت کوخبر دارکر رہاتھا کہ '' تمہارے سور تابوتوں میں ہی واپس تمہارے یاس آئیں گے ، انشأ اللہ''

یہ ملکہ کا نکتہ عروج تھا۔ وہ اپنے اختیار کردہ ملک کی ایسے انداز میں خدمت کرسکتی تھی کہ کوئی بھی اور عربی النسل شاہی بیوی نہ کرسکتی۔ جب واشنگٹن نے شاہ کی تادیب کی ، اور سیکرٹری خارجہ جیمز بیکر اور دیگر حکام کوار دن کے سوابا قی تمام مما لک میں بھیجا تو نور جہاز میں سوار ہوئی اور اپنے پرانے وطن گئی۔ اس نے سینیٹر وں اور کا گمریسیوں پر زور دے کر انہیں سمجھایا کہ شاہ مذاکرات کے ذر لیع تصفیہ چا ہتا ہے۔ شادی کے بعد اس کے پہلے دور ہُ واشنگٹن اور اس دور ہے کے دوران ملنے والی پریس کورت کے کامواز نہ کرنا دلجیپ تھا۔ 1978ء کے 'نہیپلز میگزین' کے آرٹیل نے سرخی لگائی میں تقریر کھی ۔ "اس مرتبہ وہ بروکنگز انسٹی ٹیوشن میں تقریر کرنا تھا۔ اس کے بیاب کے متعلق شخت سوالات کا سامنا کرنا تھا۔ اس نے یہ کام کافی احسن انداز میں انجام دیا۔

عمان واپس آکراس نے شاہ پرزور دیا کہ اردن کے راستے بغداد جاتے اور واپس آتے ہوئے صحافیوں کو ہریفز کے درات اقوام متحدہ کی عائد کردہ پابندیوں کے باعث عراق جانے کابس یہی ایک راستہ تھا)۔اس نے اپنے دفتر کے ایک سیلون میں دس دس بارہ بارہ صحافیوں کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈنرز کا اہتمام کیا۔ان محفلوں میں صحافیوں نے شاہ سے ملاقات کی اور واقعات پر اس کا تبھرہ سنا۔

سعودی عرب اور بغداد کے درمیان سفر کرتے ہوئے میں اسے بہت بار ملی۔ بہھی بھی اس نے مجھے رات کے کھانے پرگل میں بلایا۔ بیہ نہایت ملکے بھیلکے انداز میں اپنا تاثر بحال کرنے ک کوشش تھی جو بہت کامیاب رہی۔ گھنٹوں ان دونوں کے سامنے بیٹھنے کے بعد عراق اور امریکی سخت گیری کے درمیان شاہ کے نازک تو ازن کی ایک بہتر تفہیم حاصل کیے بغیر اٹھنا ناممکن تھا۔ فیملی روم میں بید کی گول میز کے گرد بیٹھ کر کیے ہوئے ڈنرز ہمیشہ شمعوں سے روشن ہوتے۔ ڈنر پر ہونے والی گفتگو کسی صحافی کا خواب اور بدترین گھناؤنا سپنا بھی تھی۔ یہاں اندر کے حالات جانبے کا ایک وسیلہ موجود تھا۔ دوسری طرف کہی گئی تمام با تیں آف دی ریکارڈ ہوتیں۔اس قتم کی گفتگوسننا اُس وقت خطرناک ہوتا ہے جب بیسچائی جانبے کا احساس پیدا کرے۔

اس کے علاوہ شاہ ٹرومئین سے بعد کے تمام امریکی صدور کومل چکا تھا اور بیش کا دوست بھی رہا۔ وہ حاضر جواب اور بھی بھی عرب را ہنماؤں کے متعلق نہایت تضحیک آمیز بھی ہوسکتا تھا۔ لیکن وہ تحقاقہ پرغلبہ پانے کی کوشش نہ کرتا۔ زیادہ ترشو ہروں کے برعکس وہ نور کی بات سننے میں حقیقی دلچیں لیتا۔ حتیٰ کہ جمزہ (بیٹا) کو بھی شریہ گفتگو کیا جاتا۔ اگر چاڑ کے کو انگلش پرعبور حاصل تھا، لیکن وہ عربی بی بولیور مترجم عمل کرنے کا کہتا۔

ایک روزمیں ملکہ کے ہمراہ سرحدی کیمپوں میں گئی جہال مصر ہمری لئکا ہوڈان اور بنگلہ دیش کے باشندوں کا سیلا بوراق سے باہرا ٹدر ہاتھا۔وہ سب لوگ اپنی نوکر یاں اور ساری محنت کی کمائی پیچھے ہی چھوڑ آئے تھے۔ یہ بڑا درد ناک منظر تھا: ناامید لوگوں سے بھرے ہوئے خیموں کی قطار یں۔نور ہپتال کے خیمے میں گھو متے پھرتے ہوئے کی بھی ایسے خص سے باتیں کرتی رہی جو علی ایگش بول سکتا تھا۔وہ آنسو بہاتی سری کنکن عورتوں کو سلی دینے کے لیے اپنی جیب سے ایک ٹو و کالتی ،کسی ہی کی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کر اس نے شو کالتی ،کسی بیچ کی بیٹانی چھوکر بخار چیک کرتی۔ کیمپ کی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کر اس نے خیموں کے لیے بلان پر گفتگو کی ، پانی اور کھانے کی تقیم کے حساب سے منصوبوں کو بہتر بنایا محل کی حدود میں اپنے دفتر واپس پہنچ کروہ فون پر مصروف ہوجاتی ؛ ورجن ایئر لائنز کے سر براہ رچرڈ برانسن کوکال کرکے ہی کہ لوگوں کووطن پہنچانے کے لیے اضافی جہاز وں کا بندو بست کیا جائے ؛ بے شار کوکال کرکے ہی کہ لوگوں کووطن پہنچانے کے لیے اضافی جہاز وں کا بندو بست کیا جائے ؛ بے شار کم کم بلوں کی قیت اداکرنے کی خاطر مزیدرا بطے تلاش کرتی۔اچا تک اس کی ستار روالی رولوڈ میکس ایک قومی اثاثہ بن گئی۔

وہ رات کو دیر سے گھر آتی اور بستر پہ ڈھے جاتی۔ اردن بھر میں اس کی محنت کے کوئی ایک درجن برس پھل لا رہے تھے۔ اردن نے عراق کے ساتھ تجارت کے لیے ایک ٹرانزٹ پوائٹ کی حیثیت میں کافی دولت کمائی تھی ، لیکن اقوام متحدہ کے بائیکاٹ کے باعث بندرگاہیں خالی اور ڈرائیور ہے روزگار ہو گئے۔ ''ہم سکولوں سے لڑکیوں کے اخراج کی شرح میں اضافہ د کھے رہے

ہیں۔گھرانوں کی آمدنی گھٹ رہی ہے،اوروہ لوگ سب سے پہلےلڑ کیوں کی فیسوں کی ہی بچت کرتے ہیں،''نور نے آہ بھری۔ بچوں کے مراکز صحت میں خراب غذا کی اولین علامات ظاہر ہونے لگی تھیں۔''لوگوں کی غذامیں پروٹین گھٹ رہے ہیں اور بچوں کی نشوونما متاثر ہور ہی ہے۔'' امدادی کارکن،ملکہ کے دوست،اکٹر گھرفون کر کے اسے کوئی مشکل حل کرنے کا کہتے۔

کبھی بھی ہم اپنسوپ کی چسکیاں لیتے ہوئے سی این این پر جنگ کی خبریں سنتے۔اگر حمزہ بھی جاگر ہا ہوتا تو صوفے پہ ہمارے ساتھ بیٹھ کراپنے گیم بوائے پہ جھک کر تخیلاتی و شمنوں سے بھی جاگر ہیں ہوتا ہوں کے متعلق بتا تا ہمی بھی لڑائی کرتا، جبکہ می این این سرحد کی دوسری طرف کی جارہی جنگی تیاریوں کے متعلق بتا تا ہمی بھی شاہ بھی اپنا اعصابی تناؤ کچھ کم کرنے کی خاطر گیم بوائے ادھار لے لیتا۔ ٹی وی کے قریب ویڈیوز کے والے اور اس لیتا۔ ٹی وی کے قریب ویڈیوز کے والی کے والی گیستے سے دوڑ ، ملکہ کے لیے رو مانوی ڈرامے۔ بحران کے دوران ان کی خود ریکارڈ کی ہوئی ویڈیوز بھی موجود تھیں۔ ان میں لَیر می کنگ کو راس پیروٹ (Ross Perot) کے دیے ہوئے انٹرویو کی ٹیپ بھی شامل تھی جو اس وقت ٹیکساس کا ایک غیر مشہور برنس مین تھا۔

شاہ حسین نے میرے لیے پیروٹ کی ٹیپ چلائی اور عرب سفارت کاری پراس کے اخذ کردہ پراسرار نتائج پردل کھول کر ہنسا۔ پیروٹ کی کہی ہوئی زیادہ تر با تیں خوشامدا نہیں تھیں۔ اس نے گیری کنگ کو بتایا کہ عربوں پرا گر نظر ندر کھی جائے تو وہ کسی خیمے کے اندرجاتے ، ریت کی ڈھیریاں بناتے اور کوئی ایسا معاہدہ کر کے باہر آتے ہیں جو امر یکہ کو بھی سمجھ نہیں آتا۔ یہ ایک بھونڈ امنظر تھا:

اپنے کیریئر کے ایک بہت بڑے چیلنج سے نبرد آز ماشاہ حسین ہنس ہنس کرلوٹ پوٹ ہوگیا۔
چندروز بعد حسین کو مجسور سے فون کال کے ذریعے بغداد پر بم باری کی خبر ملی۔ بستر میں اس کے ساتھ لیٹی ہوئی نور نے محسوس کیا کہ فون سنتے ہوئے اس کا جسم اکر گیا تھا۔ وہ بستر سے باہر آیا، اینالباس یہنا اور فوجی رہنماؤں سے ملنے چلاگیا۔

اس صبح کے بعد شاہ بظاہر پرسکون نظر آنے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے جنگ کاراستہ رو کئے کی ہرممکن کوشش کی اور اب سب بچھ مقدر کے سپر دکر دینے کو تیار ہو۔ اردن ٹیلی ویژن پراس کی تقریر (جس نے وائٹ ہاؤس کو بہت ناراض کیا) کے دو دن بعد میں محل میں گئی۔ حسین نے امریکہ اور اتحادیوں پر''عراق کو تباہ کرنے'' کی کوشش کا الزام لگایا تھا، اور حملے کے سامنے عراقی

عوام کی بہادری کوسراہا تھا۔اس رائے کل میں تی این این دیکھتے ہوئے شاہ کو پتا چلا کہ امریکہ اردن کی 50 ملین ڈالرامداد کا پیکیج منسوخ کرنے پرغور کررہا تھا۔اس نے کندھے اچکائے اور ریموٹ کنٹرول ایک طرف بھینکتے ہوئے بولا '' بچندا تنگ ہورہا ہے، لیکن اپنے کے ہوئے کسی بھی لفظ پر کسی بھی جانب سے سنسرشپ یا تنقید برداشت کرنے کو تیار نہیں۔'' در حقیقت وہ جانتا تھا کہ اسے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں:اردن کو شخکم رکھنے کی خاطر امریکیوں کو شاہ کی ضرورت تھی ،اور محیدیٹول بل برخت باتوں کے باوجودانہوں نے امداد بندنہ کی۔

بالائی منزل پربلیو جینز میں ملبوس نورفون پرامریکہ میں اپنے دوستوں کوشاہ حسین کی تقریر کی کانی فیکس کرنے کی پیشکش کررہی تھی تا کہ وہ اس سلسلے میں اس کے خیالات پڑھ سکیں۔اردن کی گلیوں میں اس کی کوششوں کو سراہا جارہا تھا۔ حتی کہ بنیاد پرستوں نے بھی سوچا کہ وہ بیرونی دشمن دنیا کے سامنے اردن کا مقدمہ پیش کر کے ایک اچھا کام کررہی تھی۔ یہ پہلاموقع تھا جب میں نے مسجد کے خطبات میں سی عورت کے فعال کردار کی تعریف ہوتے سی۔

خلیج کا بحران پیدانہ ہوتا تو بھی بیہ معلوم نہ ہوسکتا کہ آیا وہ تقیداورا فواہوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو پاتی یانہیں لیکن جنگ نے اسے ایسی مقبولیت ولا دی جس کا ایک سال پہلے تک تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک ٹیسی ڈرائیور نے اپنے سن وائز رمیں ملکہ کی ایک تصویر لگا رکھی تھی ۔ اس نے ملٹری لباس پہن رکھا تھا، جیسے امریکہ کے ساتھ جنگ پر جانے کو بالکل تیار ہو۔ میں نے پوچھا کہ کیا اسے معلوم ہے کہ نور امریکی ہے؟ اس نے درشتی سے جواب دیا،''وہ عرب ہے، وہ ہم میں سے ایک ہے۔''

.....☆.....☆.....

لین جنگ کے صرف ایک سال بعد کارگیہ افواہ سازی دوبارہ چالوہوگئ اورا خبارات میں طلاق کے حوالے سے سرگوشیاں شائع ہونے لگیں۔اس مرتبہ بیشتر اہل اردن کوامیدتھی کہ ایسانہیں ہوگا۔افواہوں میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ شاہ ایک اکیس سالہ اسطینی اردنی صحافی خاتون کی محبت میں گرفتارتھا اور اس سے شادی کرنے کا وعدہ کر چکا تھا۔صحافی خاتون نے جنگ کے دوران سی این گرفتارتھا اور اس سے شادی کرنے کا وعدہ کر چکا تھا۔صحافی خاتون نے جنگ کے دوران سی این این کے لیے خدمات انجام دی تھیں اور حال ہی میں اسے کیل میں شاہ کی پر لیس سیکرٹری بنایا گیا تھا۔ ممان کے ایک صحافی نے کہا،''اگر آپ جوان لوگوں کوکل میں رکھیں اور ان میں سے بچھا کیک خوب صورت عور تیں ہوں تو اس قسم کی افواہیں پھیلنالا زمی امر ہے۔

ایک عرب برنس مئین کا نکته نظر کچھ مختلف تھا۔ ''شاہ کی تمام شادیاں ریاستی شادیاں تھیں۔ جب اس نے ناصر کے ساتھ قربت اختیار کرنا چاہی تو ایک مصری عورت سے شادی کی۔ جب اسے انگلینڈ کی ضرورت تھی تو انگلش روز کو بیوی بنایا۔ جب فلسطینیوں کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانا چاہے تو مغربی کنارے کے ایک خاندان کی لڑکی سے شادی کرلی۔ 1980ء کاعشرہ امریکی غلبے کا عشرہ تھا، لہٰذااس نے ایک امریکی لڑکی کو منتخب کیا۔ 90ء کی دہائی کے لیے شاہ کو کسی اور قسم کے اتحاد کی ضرورت ہوگی۔''

لیکن زیادہ تر اہل اردن کو غالبًا اس کہانی پر یقین نہیں تھا۔ان کا کہنا تھا کہ اگر شاہ حسین کسی جوان عورت پر فریفتہ تھا، تب بھی اِس عمر میں طلاق دینا فضول ہوگا۔ 57 سالہ آدمی سے بیامیر نہیں کی جاسکتی تھی، جا ہے وہ ہا دشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ کچھا یک نے طلاق کی افواہوں کوان لوگوں کی پیشہ ورانہ رقابت کا نتیجہ قرار دیا جوخود پر لیس سیکرٹری کی ملازمت حاصل کرنا جا ہے تھے۔روایت کے مطابق ایک عورت کو سکینڈل کا شکار بنانا آسان نظر آیا۔

ابنوری عمر 41 برس تھی اور شاہ کے ساتھ اس کی شادی کو پندرہ برس ہو چکے تھے۔ جنگ کے دوران اس کے کردار کی وجہ سے اب اردن کے لوگ اسے کافی اچھی طرح سمجھنے اور پسند کرنے لگے تھے۔ مذہبی تیو ہاروں پر اس کے بیٹے ٹیلی ویژن پر بالکل درست کلا سیکی عربی میں قرآن پڑھتے دکھائی دیتے۔ پچھارد نیوں نے جانشینی کے متعلق گفتگو شروع کی اور کہا کہ اگر شاہ ان لڑکوں کے بالغ ہوجانے تک جیتار ہاتو ان میں سے کسی کوتاج کا حق دار نہ خیال کیے جانے کی کوئی وجہ موجود

نہیں۔مشرق قریب کے ایک طویل المیعاد بادشاہ کے پہلومیں بندرہ برس گزارنے کے بعد نورنے اپنی حیثیت کو شخکم بنانے کے لیے ایک دوبا تیں سکھ لی تھیں۔

پھر بھی اس مرتبہ افواہیں غیر معمولی طور پر پائیدار ثابت ہوئیں۔ جب امریکہ اور برطانیہ کے اخبارات میں مکنہ طلاق کی خبریں شائع ہوئیں تو اردنی سفارت خانوں نے تر دیدیں جاری کرنے کا غیر متوقع اقدام کیا۔واشنگٹن میں ایک دوست نے نور سے ملاقات کی اور اسے پریشان پایا۔اس کا سکون اور حسن غائب ہو چکا تھا۔

چند ہفتے بعدا یک اوراعصا بی امتحان آیا۔ شاہ کو کینسر کا آپریشن کروانے کے لیے ہنگا می طور پر امریکہ کے ایک ہمپتال میں بیجایا گیا تھا۔ مرض نے اس کے پبیثاب کے نظام پرحملہ کیا تھا ،اگر چہ سرجری کو کامیاب بتایا گیا،لیکن متواتر مانیٹرنگ کی ضرورت تھی۔

اردن میں فضا دلگیراور غیر قطعی تھی۔ جب شاہ سرجری کے بعد واپس وطن پہنچا تو سڑکوں پر آنے والا استقبالی مجمع ملک کی تاریخ میں سب سے بڑا تھا۔''عیش حسین'' کے نعروں میں ایک والہانہ شدت پائی جاتی تھی۔ مشرق وسطی کے سی اورا یسے ملک کا تصور کرنا محال تھا جہاں کسی راہنما کے لیے اس قدر برجستہ یا اس قدر مخلصانہ جمایت پیدا ہوجائے۔

افواہیں دم توڑگئیں۔کوئی بھی شخص جتی کہ بنیاد پرست بھی شاہ پر براہ راست یا ملکہ کے توسط سے تنقید کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔شاہ کی جا ہے جتنی بھی زندگی باقی تھی ،کیکن ملکہ نور کا تخت بھی نقیر محفوظ ہو گیا تھا۔

اگراز دواجی زندگی میں کوئی رخنہ ہوتا تو 1994ء میں شاہ اور ملکہ کے دور ہُ امریکہ کے دوران
یقیناً واضح ہوکر سامنے آجا تا۔ میوکلینک میں چیک اپ (جس میں شاہ کوصحت مندی کا سڑیفیکیٹ
ملا) کے بعد جوڑے کو واشنگٹن میں گھو متے ، ہار لے ڈیوڈس اور بیا ایم ڈبلیوموٹر بائیکس کی شاپنگ
کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ انہوں نے اردن بھجوانے کے لیے نئی بائیکس مل کرمنتخب کیں اور میچنگ
موٹر سائیکل ملبوسات پر بھی 2,000 ڈالر خریج۔ اس طرح وہ ایک مرتبہ پھر عمان کی پہاڑیوں پر
شاہی انداز میں بائیک چلانے کے قابل ہو گئے۔

لگتاتھا کہمہلک مرض سے صحت یاب ہونے کے باعث شاہ میں خطرات مول لینے کی ہمت بھی بڑھ گئی۔شایداس نے محسوس کرلیا کہ وفت کم رہ گیا تھا۔ 1993ء میں اسرائیل اورپی ایل او کے درمیان امن معاہدہ طے پانے کے فور أبعد حسین نے اردن کے انتخابات شیڑول کے مطابق کروانے کی اجازت دی۔ غیر ملکی سفیروں اور اپنی حکومت کے زیادہ تروز رائے بھی اسے خبر دار کیا،
کیونکہ انہیں خوف تھا کہ ایک سیاسی مہم اسلامی بنیاد پرستوں اور کڑفلسطینیوں کومظا ہروں کا ایک موقع فراہم کردے گی جواسرائیل کے ساتھ امن نہیں جا ہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اردن غیر مشحکم ہوجائے گا۔

مگرانتخابات بڑے احسن انداز میں ہوئے۔ مجھے یقین ہے کہ شاہ کے عزم کے پیچھے ملکہ کا اثر کارفر ماتھا۔ اس کا نظریۂ دنیا بھی کافی حد تک ملکہ جیسا ہوتا گیا۔ انتخابات کے پچھ ہی عرصہ بعد ، 1994ء کے موسم سر مامیں عمان سے ایک طنزیہ پروگرام شروع ہوا جس میں عرب را ہنماؤں کی خود پیندی کو مزاح کا نشانہ بنایا گیا۔ اردن کے پچھ پڑوی خوش نہیں تھے اور انہوں نے پروگرام بند کروانے کی کوشش کی ۔ شاہ نے دباؤ کا جم کر مقابلہ کیا اور کہا کہ شوجاری رہے گا، شمول اس مزاحیہ خاکے کے جس میں اس کے اپنے انداز تقریر کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا۔

1987ء میں مشرق وسطی منتقل ہونے پرمیں سب سے پہلے جن مما لک میں گی اردن ان میں سے ایک تھا۔ چھ سال کے دوران میں نے اسے ایک پولیس سٹیٹ سے بدل کر خطے میں سیاسی آزادی کا ایک گہوارہ بنتے دیکھا۔ بنیاد پرست بدستور موجود تھے، لیکن نسوانیت پہند بھی موجود رہے۔ کسی ایک گروپ کی خاطر دوسرے گروپ کے حقوق کی فقصب نہ کیا گیا۔ کشکش جاری رہی، لیکن بیسب کچھ کھلے میدان میں ہور ہاتھا۔ اور ہتھیار بہوں یا بندوقوں یا گرفتاریوں کی بجائے الفاظ تھے۔

میری نظرمیں اس بدلا ؤ کاسہرا کافی حد تک ایک عورت کے سر ہے۔

ക്കരു

ساتوال باب

## دانش کی جانب....

سعودی عرب میں ریاض سے شال کو جانے والی سڑک تیز ہوا سے بنے ہوئے ریت کے ٹیلوں کے درمیان میں سے گزرنے والی چھ لین پرمشتمل بے نقص شاہراہ ہے۔ ہر یانچ میل کے بعد زردمٹی رنگ کی کمیں گاہوں کے آثار دیکھناممکن ہے جن میں رائفل چلانے کے لیے سوراخ کیے گئے تھے۔وہ بچوں کے ریت کے قلعوں کی مانندختم ہورہی ہیں۔

میرے سعودی دوست نے سٹیئر نگ وہیل ہے ایک ہاتھ اٹھا کراپنی لگژری فوروہیل ڈرائیو کے ریفریجر پھڑ کمپارٹمنٹ کی جانب بڑھایا اور سوڈا کا ایک ٹھنڈانٹے کیین مجھے پکڑایا۔ پھراس نے بچھلی سیٹ پر بیٹھے امریکی کی جانب دوسراکین بچینگا۔ وہ اس کا کولیگ تھا اور ایک دن کے لیے میرے شوہر کا کردارا داکرنے کوتیار ہوا تھا۔

میراسعودی دوست مغرب سے تعلیم یا فتہ پرونیشنل تھا اور مجھے اپنے بوڑھے چھا ہے ملوانا جا ہتا تھا جومحہ عبدالو ہاب (جس نے اسلام کی ایک اس قدر کٹر صورت کی تعلیم دی کہ سیٹی بجانے پر بھی بیاندی عائد کر دی گئی) کے آبائی قصبے کے نزدیک ریتلے ٹیلوں کے درمیان رہتا تھا۔ اس کا چھا سیا مخلص اور کٹر و ہائی تھا۔ یہ بیٹی تھا کہ میر سے ساتھ بات کرنے پر رضا مند ہوجائے گا۔۔۔۔''اس نے آج تک خاندان سے باہر کی کسی عورت سے بات نہیں گی ۔۔۔۔' میر سے دوست نے کہا، کین اس کا خیال تھا کہ کوشش کر دیکھنی جا ہے تا کہ میں سعودی عرب میں عورتوں کے لیے تبدیلی کے اس کا خیال تھا کہ کوشش کر دیکھنی جا ہے تا کہ میں سعودی عرب میں عورتوں کے لیے تبدیلی کے اس کا خیال تھا کہ کوشش کر دیکھنی جا ہے تا کہ میں سعودی عرب میں عورتوں کے لیے تبدیلی کے اس کا خیال تھا کہ کوشش کر دیکھنی جا ہے تا کہ میں سعودی عرب میں عورتوں کے لیے تبدیلی کے

خلاف متحد قو توں کو مجھ سکوں۔ بچھلی سیٹ پر ہیٹھا ہوا''شو ہر'لازمی تھا۔''میرا خاندان میری بہت ہی انو کھی حرکات کا عادی ہے، لیکن ایک غیر ملکی خانون کو کار میں اسلیے بٹھا کران کے پاس جاناان کی قوت برداشت کو بیجا آز مانے والی بات ہوگی۔''

چپا محد الغازی کھجوروں کے ایک جھنڈ کے قریب ہموار جھت والے مکان میں رہتا تھا۔

نارنجی رنگ کے بلند و بالا ٹیلے اس کے چھوٹے سے کھیت کواپی آغوش میں لیے ہوئے تھے۔ ایئر

کنڈیشنڈ جیپ کا دروازہ کھولنے پر گرم ہوا کا ایک جھونکا الشیں جلانے والی بھٹی میں سے آتا ہوا

محسوس ہوا۔ میری آنکھوں کی پتلیاں پھرا گئیں۔ ٹی ای لارنس نے ان عرب صحراؤں کی گرمی کو

بیان کیا تھا: ''سورج شمشیر برہنہ کی طرح اوپر آیا اور ہمیں ایک ہی وارسے گنگ کر دیا۔''اوراُس

وقت اس نے کالاعبایہ بھی نہیں پہن رکھا تھا۔ میں نے آنکھوں کو سکیٹر کر بہ نظر رشک اپنے دوست

اور اس کے چپا کو گلے ملتے دیکھا۔ انہوں نے سفید عبائیں اور سینڈل پہن رکھے تھے۔ میر بے

ذہن میں ایک گنتا خانہ خیال آیا: اگر خدا کو عورتیں پند ہوتیں تو وہ اسلام ریگتان کی بجائے کسی

ٹھنڈ سے علاقے میں نازل کرتا۔

محمدالغازی نے اپنی بیوی کو آواز دی اور مجھے اس کے بیچھے زنان خانے میں جانے کا اشارہ کیا۔ میرے دوست نے اپناایک ہاتھ چھا کے کندھے پر رکھااور بتایا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ مردوں والے جھے میں بٹھانا چا ہتا ہے تا کہ مقامی تاریخ کے متعلق گفتگو کی جاسکے۔ میں پچھ فاصلے پر کھڑی تھی اور میراعبایہ گرم ہوا میں لہرار ہاتھا۔ دونوں کے درمیان عربی میں تیز گفتگو ہوئی۔ آخر کار چھا نے کندھے اچکائے اور میری جانب دیکھے بغیراندر آنے کا اشارہ کیا۔

مردوں کی مجلس'یا استقبالیہ کمرہ گھر کی ساری طولانی کے ساتھ ساتھ محیط تھا۔ محمد الغازی اپنے چھوٹے سے گاؤں میں ایک اہم آدمی تھا۔ وہ مقامی مسجد کا امام ہونے کے ناتے گاؤں والوں کا روحانی پیشوا بھی تھا۔ اسے حکومت کی طرف سے ایک وظیفہ ملتا۔ تیل کی دولت آنے سے قبل ، جب حکومت اس فتم کے وظائف کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی ، الغازی تھجوروں سے روزی کما تا۔ وہ ہر صبح کو طلوع آفتا ہے قبل اٹھ کر درختوں کو پانی دیتا۔ ان قیمتی درختوں کی تعداداس قدر کم تھی کہ اس نے ہرایک کا نام رکھا ہوا تھا۔ پندرہ سال کی عمر کو پہنچنے تک اسے قرآن پڑھنے کا وقت بھی نہ ملا کیونکہ صحرا میں روزی روٹی کما نے کے لیے کوششوں اور محنت سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ اب تیل کی بدولت میں روزی روٹی کمانے کے لیے کوششوں اور محنت سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ اب تیل کی بدولت میں روزی روٹی کمانے کے لیے کوششوں اور محنت سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ اب تیل کی بدولت

بجل آجانے کے باعث پانی کا پہپ چلایا جاسکتا تھا اور اتنی آمدنی ہوجاتی کہ ایک غیرملکی مزدور رکھنا ممکن ہو گیا۔امام ہرنماز جمعہ کے بعد ایک بھیڑ ذنح کرتا اور مجلس کو چاولوں کے ساتھ کھانا کھلاتا۔ گاؤں والے کھانے کے موقع پراس کے ساتھ تازہ مسائل پر گفتگو کیا کرتے تھے۔

میں نے پوچھا کہا گراس نے خاندان سے ہاہر کی کسی عورت سے بھی ہات نہیں کی تھی ،تو پھر وہ گاؤں کی عورتوں کے روحانی مشیر کے طور پر کام کیسے کرتا تھا۔ دوست نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھااور کہنے لگا،''یقیناً وہ اپنے مسائل شوہروں کے ذریعے پیش کرتی ہیں۔''

> ''لیکناُ سصورت میں کیا ہوگاا گران کا شوہر ہی مسئلے کی وجہ ہو؟'' اس آدمی نے بھی اس امکان کے بارے میں غور ہی نہیں کیا تھا۔

ہم سے ملا قات ہونے سے پہلے کے جمعہ کوالغازی کی مجلس میں ان عورتوں کے بارے میں افواہیں گردش کرتی رہی تھیں جنہوں نے گاڑی ڈرائیوکرنے کے حق کی خاطرا حتجا جی مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے شوفروں کوفارغ کردیا اور ریاض میں خودگاڑی ڈرائیو کی تھی۔ بوڑ ھاالغازی عورتوں کی ڈرائیونگ کے امکان سے بدحواس تھا۔ اس نے اپنا ہڈیلا ہاتھ دل پدرکھا اور آسمان کی جانب دیکھا: ''مجھے جیتے جی بیدن دیکھنا نصیب نہ ہو''اس نے کہا۔

لیکن کئی برس پہلے ایک دفعہ وہ اپنی چھوٹی ہی دیہی برادری میں انقلا بی بن کرسا منے آیا تھا۔
اس نے حکومت کو اپنے گاؤں میں لڑکوں کا سکول کھو لنے کی درخواست دی تھی۔ پچھ پڑوی سیکولر تعلیم کے فعل ف تعلیم کے فعل ف تعلیم کے فعل ف وعظ کرتے ہوئے اسے ''غلاظت'' قرار دیا۔ ان کی نظر میں صرف قر آن قابل مطالعہ تھا اور لڑک وعظ کرتے ہوئے اسے ''غلاظت'' قرار دیا۔ ان کی نظر میں صرف قر آن قابل مطالعہ تھا اور لڑک کہ پہلے ہی مقامی مساجد میں اسے پڑھنا سیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دلیل دی کہ تاریخ ، جغرافیہ اور غیر ملکی زبانوں کا کیافا کدہ ، کیونکہ یہ مضامین کا فرسر زمینوں اور لوگوں کے متعلق معلومات دیتے تھے؟
لیکن مجمد الغازی کو معلوم تھا کہ صحابہ کرام 'غیر ملکی زبانیں بولا کرتے تھے، اور انہوں نے اس علم کی بدولت اسلام کو دور در از علاقوں میں بھی پھیلایا۔ اس نے دلیل دی کہ اسلامی علاقوں کی تاریخ کی بدولت اسلام کو دور در از علاقوں میں بھی پھیلایا۔ اس نے دلیل دی کہ اسلامی علاقوں کی تاریخ کی بدولت اسلام کو دور در از علاقوں میں بھی کھیلایا۔ اس نے دلیل دی کہ اسلامی علاقوں کی تاریخ میں موسیقی (جو وہا بیوں کی نظر میں اشتہا آگیز ہے ) جیسے مضامین شامل کیے جانے پر پابندی لگوا میں موسیقی (جو وہا بیوں کی نظر میں اشتہا آگیز ہے ) جیسے مضامین شامل کیے جانے پر پابندی لگوا علی مقی ہے۔ انہوں نے آرٹ کو بھی نامنظور کیا جو بت پرتی کی جانب بیجا تا ہے۔ محمد الغازی کی مہم

کے نتیجے میں آخر کارگاؤں میں سکول کھل گیا۔امام کے دو بیٹے وہاں تعلیم حاصل کر کے یو نیورٹ میں داخل ہوئے؛ تیسر سے بیٹے نے فوج میں شمولیت اختیار کی۔

اس کی بیٹیوں کا معاملہ مختلف تھا۔ سن رسیدہ امام کی نظر میں اس کی بیٹیوں کا گھر سے باہر نکلنا ..... چاہے وہ ..... چاہے انہوں نے نقاب ہی کیوں نہ کیا ہو ..... اجنبیوں کے درمیان بیٹھنا ..... چاہے وہ لڑکیاں ہی کیوں نہ ہوں ..... برا تھا۔ بیٹیوں نے وہی کچھ سیکھا جو امام کی نظر میں ضروری اور موزوں تھا: قرآن پڑھنا اورا بیے گھر کے زنان خانے میں بندر ہنا۔

سعودی عرب میں محمد الغازی جیسے باپ آج بھی اپنی بیٹیوں کے لیے مرضی کی راہ منتخب کر سکتے ہیں۔اگر بابوں کو ناپبند ہوتو لڑکیوں کوسکول میں داخل کروانا لازی نہیں۔ بہت ہے مرداس مقولے پریقین رکھتے ہیں کہ لڑکی کو پڑھانا لکھانا اونٹ کوسر خیمے کے اندر لانے والی بات ہے: انجام کاراونٹ آ ہستہ آ ہستہ اندر کھسکتا اور ساری جگہ گھیر لیتا ہے۔

1956ء سے پہلے تک سعودی عرب میں لڑکیوں کا کوئی سکول موجود نہیں تھا۔ یہ کارنامہ شاہ فیصل کی بیوی عفت نے انجام دیا۔ وہ کسی بھی سعودی حکمران کی واحد ایسی بیوی تھی جو ملکہ قرار پائی۔عفت کی پرورش ترکی میں ہوئی۔ وہ مزید سائنس اور مزید مغربی موضوعات کو تعلیم کا حصہ بنانا چاہتی تھی ،لیکن اپنے بیٹوں کے سکول جیسا کوئی سکول کھو لئے کے لیے اسے پھونک پھونک کرقدم رکھنا تھا۔ لڑکیوں کے سکول کا معاملہ کہیں زیادہ نازک تھا۔ 1956ء میں جدہ میں وارلحنان (محبت کا گھر) کا آغازیتیم خانے کی صورت میں کیا گیا۔ چونکہ قرآن میں بیٹیم لڑکیوں کی دست گیری کا حکم باربارآیا ہے، لہذا اس قتم کے ادارے پرکوئی اعتراض نہیں ہوسکتا تھا۔ ایک سال بعد ہی کہیں جاکر عفت نے ادارے کے اصل مقصد کو واضح کرنے کا خطرہ مول لینا بہتر خیال کیا۔

ایک مقامی اخبار میں ایک مضمون بعنوان''اگرآپ مال کی اچھی تربیت کریں تو وہ اپنی ذات میں سکول بن سکتی ہے'' میں دارلحنان کے مقاصد اسلامی ہدایات کے مطابق بہتر مائیں اور گھریلو عور تیں پیدا کرنا بتائے گئے۔

عفت نے شاہ فیصل کے توسط سے عورتوں کی تعلیم کے لیے قرآن کی چندمشہور آیات کو بنیاد بنایا۔ انہیں امسلمہؓ کی آیات کہا جاتا ہے۔ روایت ہے کہام المومنین امسلمہؓ نے ایک روز آنخضرت سے یو چھا کہ اللہ اپنی آیات میں ہمیشہ مردوں کوہی کیوں مخاطب کرتا ہے۔ حدیث کے مطابق ام سلمہ "جمرے میں بیٹھی اپنے بالوں میں کنگھا کررہی تھیں کہ آنخضرت کو منبر پہ بیٹھ کرارشاد فرماتے سنا: (مفہوم) اے ایمان والو، تم میں سے جومر داور عورتیں اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں، جو اطاعت گزار ہیں، جو بچے بولتے ہیں، جو ایمان پر قائم رہتے ہیں، جو خیرات دیتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو سادگی اختیار کرتے ہیں، جو خدا کو یا دکرتے ہیں۔ اللہ نے ایسے مردوں اور عورتوں کے لیے معافی اور وسیع انعام تیار کررکھا ہے۔

ان الفاظ میں صاف ظاہر تھا کہ عقیدے کے فرائض مردوں اور عورتوں کے لیے کیساں عظے۔عضت نے کہا کہ ان فرائض کو پورا کرنے کی خاطر عورتوں کو تعلیم یا فتہ اور مطلع ہونا چاہیے۔ 1960ء میں علماً کو بیاصول ماننے پر مجبور ہونا پڑا۔وہ ملک بھر میں لڑکیوں کی تعلیم کوفروغ دینے پر مختاط انداز میں مان گئے۔ شرط بیر کھی گئی کہ سکول علما کے کنٹرول میں رہیں گے اور کسی بھی معترض باپ کواپنی بیٹیاں سکول میں داخل کروانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔

کین کچھ عودیوں کے لیے اتنا کافی نہیں تھا۔ Minsaf سے کچھ ہی دور Burayda قصبے میں مردوں نے 1963ء میں لڑکیوں کا پہلاسکول کھولے جانے کے خلاف احتجاج اور فساد ہر پا کیا۔ تقریباً اسی دور میں جب امریکہ جنوب کے سکولوں میں نسلی امتیاز ختم کرنے کے لیے نیشنل گارڈ کو طلب کررہا تھا، شاہ فیصل کو Burayda سکول زبرد تی شروع کرنے کی خاطر نیشنل گارڈ طلب کرنا پڑی۔ ایک سال تک سکول کی واحد طالبہ اس کی ہیڈ مسٹریس کی بیٹی تھی۔

بہت سے بابوں نے اپنی بیٹیوں کولاعلم رکھنے کے حق کا استعال جاری رکھا۔ 1980ء میں صرف 55 فیصد سعودی لڑکیاں سکول میں داخل ہوئیں اور صرف 23 فیصد سینڈری تعلیم تک پہنچ بائیں۔صرف 38 فیصد عور تیں خواندہ تھیں، جبکہ مردوں میں بیشرے 62 فیصد تھی۔

پھر بھی کچھ لڑکیاں روپے کے ذریعہ دستیاب بہترین تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہو
گئیں۔جدہ میں لڑکیوں کے ایک نجی سکول دارالفکر میں جرمنوں کا تعمیر کردہ کیمیوں قابل تصور حد
تک عالی شان ہے۔ایک اونچی سفید دیوار کے پیچھے شیشے کے درواز ہے میقل شدہ پھر والے ایئر
کنڈیشنڈ کمرے میں کھلتے ہیں۔ بلند چھتیں اور شیشے کی بڑی بڑی کھڑ کیاں آرٹ سٹوڈیوز، جمنازیم،
سائنس لیبارٹری اورایک کمپیوٹر سنٹر کو کھلا ، ہوا دارا حیاس دیتی ہیں۔

سی بھی کلاس میں ہیں ہے زیادہ طالبات نہیں۔اساتذہ کے شیرخوار بچوں کے لیے ایک

ڈے کیئرسنٹر بنایا گیا ہے جس میں طالبات کے بچے بھی داخل ہو سکتے ہیں کیونکہ چھوٹی عمر میں شادیوں اور حمل کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ زبانوں پرمرکوزنصاب کے علاوہ لڑکیاں کھانا پکانے یا ملبوسات سازی، کراٹے یا بیلے، ڈیکس ٹاپ پبلشنگ یا موٹرمکینکس کے کورسز بھی منتخب کرسکتی ہیں۔ موٹرمکینکس کے کورس پر مجھے جیرت ہوئی، کیونکہ سعودی عورتوں کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں جس میٹرمسٹریس باسلہ الجمود نے وضاحت کی:''میں جا ہتی ہوں کہ اگر ڈرائیور کار میں کسی خرابی کے متعلق بتائے تو عورت اس کی تصدیق کرنے کے قابل ہو۔''

طالبات کے چہرے مہرے سے مالی فارغ البالی صاف ظاہر تھی۔ وہ دراز قد، چک دار بالوں والی تھیں جوموثی چئیاؤں کی صورت میں کمر پرجھول رہے تھے۔ خوب صورت ، دبلی پٹی ،38 سالہ، رہیثی لباس میں ملبوس ہیڈ مسٹریس کی جلد لڑکیوں کی طرح جھریوں سے عاری اور جسم کسرتی تھا۔ اس نے کہا، ''میرے گھر میں جم اہم ترین جگہ ہے۔'' ہیں سال قبل اس کی بڑی بہن نے دندان سازی کا مطالعہ کرنا چاہا تھا جو اس وقت سعودی عرب میں عورتوں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ باسلہ کا باپ سارے کفیے کو لے کرشام منتقل ہوگیا اور بیٹی کو دمشق یو نیورٹی میں داخل کر وایا۔ وہ سعودی کی پہلی دندان ساز خاتون بن کر وطن واپس آئی اور مردوں وعورتوں دونوں کا علاج کرنے کے لیے کلینک کھولا۔ لیکن اسے جلد ہی معلوم ہوا کہ عورتوں کی گوشہ نشینی کے عادی سعودی مردا یک اجنبی عورت کا چھونا برداشت نہیں کر سکتے تھے، چاہوہ ڈیل سے ہی کیوں نہ چھوئے۔مفروضات اجنبی عورت کا چھونا برداشت نہیں کر سکتے تھے، چاہوہ ڈیل سے بی کیوں نہ چھوئے۔مفروضات اور غلط فہمیوں سے تنگ آگراس نے کلینک میں عورتوں اور مردوں کے سیشن الگ الگ کردیے اور اور غلط فہمیوں سے تنگ آگراس نے کلینک میں عورتوں اور مردوں کے سیشن الگ الگ کردیے اور مردوں کا علاج کرنے کے لیے مردوندان ساز ملاز مردوں کا علاج کرنے کے لیے مردوندان ساز ملاز مردوں کا علاج کرنے کے لیے مردوندان ساز ملاز مردوں کا علاج کرنے کے لیے مردوندان ساز ملاز مردوں کا علاج کرنے کے لیے مردوندان ساز ملاز مردوں کا علاج کرنے کے لیے مردوندان ساز ملاز مردوں کا علاج کرنے کے لیے مردوندان ساز ملاز مردوں کا علاج کرنے کے لیے مردوندان ساز ملاز مردوں کا علاج کرنے کے لیے مردوندان ساز ملاز مردوں کا علاج کرنے کے لیے مردوندان ساز ملاز مردوں کا علاج کرنے کے لیے مردوندان ساز ملاز مردوں کا علاج کرنے کے لیے مردوندان ساز ملاز مردوں کو سکھ کیا تھوں کے لیے مردوندان ساز ملاز مردوں کے سکھ کی کو ساز کی کو میں کی کو سندوں کے لیے مردوندان ساز ملاز مردوں کے سکھ کے لیے مردوندان ساز ملاز میں کے سے مورتوں کے کیوں نہ کے لیے مردوندان ساز ملاز مردوں کے سکھ کے لیے مردوند کے سے مورتوں کے سکھ کے سے مورتوں کے سے مورتوں کے سکھ کے کیوں نہ کیگ کی سے مورتوں کے سکھ کی کورنے کے لیے مورتوں کے سکھ کے سکھ کے کیوں نہ کی کی کی کی کی کی کرنے کے کیوں نہ کی کی کی کی کورتوں کے کروں کے کی کی کرنے کے کی کورتوں کے کی کرنے کے کی کی کرنے کے کی کرب

باسلہ بھی پیشہ ورانہ علیحدگی کوتر جیج دیتی تھی۔ دارالفکر میں لڑکوں کے لیے ایک علیحدہ سکول اور مردانہ بورڈ آف ڈائر یکٹرز قائم کیا گیا۔ باسلہ بورڈ کے ساتھ میٹنگ کرتے وقت کلوزڈ سرکٹ ٹیلی ویژن استعمال کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا،'' مجھے ایک کولیگ کی مدد کی ضرورت تو پڑ سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ہی کر ہے میں بیٹھنا ضروری نہیں۔ اگر مرد بھی یہاں آ کر ہمارے ساتھ شامل ہو گئے تو انجام کارچیزوں کواپنی مرضی کے مطابق چلانے لگیس گے۔ میں اپنا شوخود منظم کرنے کوتر جیجے کی مدد کی میں اپنا شوخود منظم کرنے کوتر جیجے کے تو انجام کارچیزوں کواپنی مرضی کے مطابق چلانے لگیس گے۔ میں اپنا شوخود منظم کرنے کوتر جیجے کی بیواں ا

باسلہ بھی یو نیورٹی میں کلوز ڈسرکٹ ٹیلی ویژن پرایم بی اے کی کلاسز پڑھتی رہی۔عورتوں کو

سعودی عرب میں پہلی بار 1962ء میں یو نیورسٹیوں میں داخلہ دیا گیا،اورخوا تین کے تمام کالج بختی سے علیحدہ رہے۔ لیکچررومز میں کلوز ڈسرکٹ ٹیلی ویژن اور ٹیلی فونز لگے تھے، تا کہ طالبات مرد یروفیسر کالیکچرسنیں اورفون پرسوالات پوچھیں ۔اس طرح وہ خود کو پروفیسر کے سامنے لا کرآلودہ کرنے سے پچ سکتی تھیں۔1973ء میں جب درجن بھرلڑ کیوں کی پہلی کھیپ نے گریجوایشن کی تو تقریب کے پروگرام میں اپنے نام نہ یا کر بہت مایوں ہوئیں۔ پرانی روایت کے مطابق عورتوں کا نام لیا جانا باعث بےعزتی تھا۔لڑ کیوں اور ان کے گھر والوں نے احتجاج کیا، چنانچہ ایک علیحدہ پروگرام پرنٹ کر کےلڑکیوں کی علیحدہ تقریب منعقد کی گئی جس میں صرف ان کی رشتہ دارخوا تین شریک ہوئیں۔دوہزارعورتوں نے شرکت کی ۔ان کی فاتحانہ چیخ ویکار نے حیجت کوہلا کرر کھ دیا۔ خواتین کی یو نیورسٹیوں نے خواتین کے لیے اعلیٰ تعلیم تک رسائی ممکن بنائی ،لیکن اس نے تغلیمی تجریے کو بہت کھوکھلا بھی بنادیا۔1962ء سے قبل بہت سے آزاد خیال سعودی گھرانوں نے ا پنی بیٹیوں کو تعلیم کے لیے بیرون ملک بھجوایا تھا۔وہ ایک ڈگری کے علاوہ بیرونی دنیا کا تجربہ بھی ساتھ لے کرواپس آئی تھیں۔وہ چاہے مغرب میں گئیں، پانسبتاً آزاد خیال عرب ممالک،مثلاً مصر، لبنان پاشام میں ہیکن انہیں سیکولر کلچر میں زندگی گز ارنے کا موقع ملا۔ابسعو دی عورتوں کی یوری ا یک نسل اینے ہی ملک میں تعلیم مکمل کر چکی تھی۔ ہزاروں سعودی مردوں نے سر کاری خرچ پر بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کا فائدہ اٹھایا،لیکنعورتوں کو 1980ء سے قبل اس قتم کے وظائف جاری نہیں کیے گئے تھے۔حکومت کامؤ قف بیہ ہے کہ ملک کے اندرخوا تین کی تعلیم کےمواقع اپنے بہتر ہو گئے ہیں کہ وہ بہآ سانی اپنی تغلیمی ضروریات پوری کرسکتی ہیں۔وزارت اعلیٰ تعلیم کے یالیسی پییرز کے مطابق تغلیمی ضروریات کی تعریف بیہ ہے:''ایک محفوظ اسلامی انداز میں عورت کی تربیت کرنا ، تا کہ وہ بطور کامیاب بیوی اور بطوراجھی ماں زندگی میں اپنا کر دارا دا کر سکے؛ نیز اسے اس کی فطرت کے مطابق دیگرسرگرمیوں کے لیے تیار کرنا، جیسے تدریس ،نرسنگ اورطبی امداد۔''

نیتجاً سعودی خواتین پروفیسروں کی ایک پوری کھیپ تیار ہوئی جواپنے پاس زیرتعلیم نوجوان طالبات کی نسبت کہیں زیادہ آزاد خیال ہیں۔ جب کچھ خواتین پروفیسروں نے ڈرائیونگ کاحق مانگنے کے مظاہرے میں شرکت کی توسب سے پہلے ان کی شاگر د طالبات نے ہی مخالفت کا بیڑا اکھایا۔ایک طالبہ پروفیسر کے دفتر میں آئی اوراس کے بال نوچنے اور گالیاں دینے لگی۔ڈرائیوروں

پراغتراض کرنے والی لڑکیوں کی وجہ ہے کیمپیس کی مسجد سے غصے بھرااحتجاج ہوا۔مظاہرے کے بعد مذہبی جوشلوں نے خواتین یو نیورٹی مستقل طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا۔

بیرون ملک تعلیم کے مواقع نہ ملنے کا مطلب ہے کہ سعودی لڑکیاں ایک ایسے تعلیمی نظام میں بند ہوکر رہ جائیں گی جو اب بھی مردوں سے پیچھے ہے۔ جیالو جی اور پٹرولیم انجینئر نگ جیسے مضامین .....سعودی عرب کی تیل پر ہنی معیشت میں بارسوخ ملازمتیں ملنے کی صفانت .....عورتوں کے لیے ممنوعہ ہیں ۔سعودی عرب کی سات یو نیورسٹیوں میں سے تین ام محمہ بن سعود اسلامی یو نیورسٹی، ریاض ؛ یو نیورسٹی آف پٹرولیم اینڈ منرلز اور اسلامی یو نیورسٹی ،مدینہ لڑکیوں کو داخلہ نہیں دیتیں ۔ ووائر کوں لڑکیوں کو داخلہ مشتر کہ لائبر ریاں لڑکیوں کی پہنچ سے بالکل باہر ہیں یا ان کے لیے ہفتے میں صرف ایک دن کھلتی ہیں ۔ اکثر اوقات لڑکیاں کتا ہیں خورنہیں دیکھ سکتیں ، بلکہ انہیں کتاب کا نام ہی بتانا پڑتا ہے۔ ہیں ۔ اکثر اوقات لڑکیاں کتا ہیں خورنہیں دیکھ سکتیں ، بلکہ انہیں کتاب کا نام ہی بتانا پڑتا ہے۔ لائبر ریئن انہیں مطلوبہ کتاب خود لاکر دیتا ہے۔

لیکن لڑکیاں اور لڑکے ڈگری کے ایک ہی امتحان میں بیٹھتے ہیں۔ پروفیسر خاموثی سے لڑکیوں کی تعلیمی کارکردگی لڑکوں کی نسبت بہتر ہونے کا امر تسلیم کرتی ہیں۔ایک خاتون پروفیسر نے کہا،''اس میں چیرت کی کوئی بات نہیں۔ ذراان کی زندگیوں کا جائزہ لیس لڑکے شام کوگلیوں میں دوستوں کے ساتھ اپنی کاریں دوڑاتے پھرتے ہیں، وہ کیفے میں وقت گزارتے، بلیک مارکیٹ سے شراب خریدتے اور ساری ساری رات نشہ کرتے ہیں۔لڑکیوں کے پاس کیا ہے؟ چار دیواریں اور کتا ہیں۔ان کے لیے تعلیم ہی سب کچھ ہے۔''

1950ء اور 1960ء کی دہائی میں جب سعودی لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرونِ ملک جاتیں تو اکثر بیروت کی امریکی یو نیورٹی (اے یو بی) کومنتخب کیا کرتی تھیں۔ 1866ء میں ورمونٹ کے ایک مبلغ ڈینیکل بلس نے لڑکوں کے لیے ایک کالج کاسنگ بنیا درکھا (جو بعدازاں اے یو بی بنا) اوراعلان کیا:'' یہ ادارہ ہر طبقے اور شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام مردوں کے لیے ہے، جا ہے ان کا رنگ، قومیت، نسل یا مذہب کچھ بھی ہو۔ کوئی کالا، سفید یا زرد، عیسائی، یہودی مسلمان یا بت پرست آ دمی اس ادارے میں داخلہ لے کرتمام سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتا

ہے۔۔۔۔اوروہ ایک خدایا متعدد خداؤں پرائیان ، یاکسی بھی خدا پرائیان رکھے بغیریہاں سے تعلیم مکما کہ سے '' مكمل كرسكتا ہے۔"

اے یو بی نے 1905ء میں ہی یو نیورٹی میں وویمنز سکول آف نرسنگ کھول لیا اور 1921ء میں طالبات کومجموعی کیمیں میں داخلے کی اجازت دی۔طالبہ کمل پردے میں اور اپنے شوہر کے ہمراہ یو نیورٹی میں آتی تھی۔ 60ء کی دہائی کے وسط میں صرف مردوں کے لیےمخصوص آخری شعبہ یعنی انجینئر<sup>نگ بھ</sup>ی کوایجو کیشن ہو گیا۔

امریکی آزادخیالی کاٹرانس پلانٹ کچھ عرصہ تک تو کارگرنظر آیا۔ایک لبنانی Druse کیلی شرف نے 50ء کی دہائی کے دوران کیمیس میں درجنوں سیاسی اور فلسفیانہ تحریکوں کوجنم لیتے اور عرب قو م پرستی کوفروغ دیتے ہوئے دیکھا۔اس نے کہا،''بہت سے کلب موجود تھے۔عرب کلچرل کلب، بعث پیند، فلسطین کے نقصان کا کلب۔ ''لڑ کیاں کافی شاپس میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کررات گئے تک بحث مباحثہ کیا کرتی تھیں۔لیلی شرف اپنے مستقبل کے شوہر،ایک اردنی مسلمان، سے اسی طرح کےایک کلب میں ملی اور اس کے ہمراہ اردن واپس جا کرارد نی حکومت میں اطلاعات کی وزیرینی،وه ملکەنور کی قریبی مشیر بھی تھی۔

60ء کی دہائی کے وسط میں اسلامی بنیاد پرستی کی جانب رجعت عرب قوم پرستی کی مقابل آئیڈیالوجی کےطور پرابھرناشروع ہوئی۔ یو نیورٹی کی آ زادروی اوراس کاامریکی نام انتہا پہندوں كانثانه بنخلگا۔

اے یو بی میں لبرل پروگرام کا مرکز ہمیشہ سے ثقافتی مطالعات کا کورس رہا ہے جوطلبا کوگل گامش کی داستان ہے ہومر ،اورورجل ،لاک ،ڈیکارٹ اور ہو بزتک لاتا ہے۔1966ء میں بیروت کی کچھ مساجد کے اماموں نے نصاب کی ایک کتاب میں عیسائی ماہرالہمیات ٹامس آ کوینس کا ایک ا قتباس دیکھ لیا جس میں کہا گیاتھا کہاسلامی عقیدے کا تیزی سے پھیلا ؤمذہب کی خلقی صدافت پر دلیل نہیں۔ پولیس نے کا فرمصنف کو گرفتار کرنے کے لیے کیمیس پر چھاپہ مارا۔ ثقافتی پروگرام کی تشکیل میں مدددینے والےمؤرخ تعریف خالدی نے اُن دنوں کو یا دکرتے ہوئے کہا،''میں نے انہیں بتایا کہمسٹر آگوینس اس وفت دستیا بنہیں۔''اس کی بجائے خالدی سے ہی یو چھے گچھ شروع کر دی گئی۔اس کے ایک شاگر دہنان اشراوی نے شور مجایا اور یو نیورٹی کےصدراور لبنانی وزیر

داخله کوبلوا کریروفیسر کور ہائی دلوائی۔

1980ء کی دہائی میں حملے کوئی مذاق کی بات نہ رہے۔ 1984ء میں ایک روز حزب اللہ کے کارکنوں کا ایک مجمع کیمیس میں داخل ہوا اور اس کی عمارت پر سبز اسلامی جھنڈ انصب کر دیا۔ حزب اللہ کے روحانی رہنما شخ فضل اللہ نے حضرت فاطمہ کے متعلق تقریر کی اور مسلمان عور توں کے لیے ان کے مثالی کر دار کی اہمیت پر زور دیا۔ اُس روز اتفا قایو نیورٹی میں آئے ہوئے جرمن دانشور ولف گینگ کوہلر نے کہا، ''بات بینہیں کہ اس نے کوئی مخصوص متنازع بات کہی تھی اکیوں آپ موسم کے متعلق بات کر سکتے ہیں اور ہر کسی کومطلب سمجھ میں آجا تا ہے۔'' کوہلر کے خیال میں اصل پیغام بیتھا کہ جزب اللہ کو لبنان میں اہم ترین امریکی ادارے کے پھائلوں کے اندر آنے کا اختیار حاصل ہوگیا ہے۔

یہ پیغام جنوری 1984ء میں ظالمانہ طریقے سے دیا گیا جب یو نیورٹی کا صدر میلکم گیر اپنے دفتر کے نزدیک سائلنسر والے پنتولوں کی گولیوں نے قل ہوا۔ اے یوبی کے اسا تذہ اور عملے کوبھی ریخمال بنایا گیا۔ 1985ء میں گیر کے قل کے حوالے سے ثقافتی مطالعات کا پروگرام ایک مرتبہ پھر نریعتاب آیا۔ اس مرتبہ مسئلہ مقدس صحائف کی تعلیم دینے کا تھا۔۔۔۔۔ ایک انجیل ، بینٹ پال کا ایک مراسلہ اور قر آن کی کچھ سورتیں ۔۔۔۔ جس کی قیادت ایک عیسائی استاد کر رہا تھا۔ تعریف خالدی بتا تا ہے ۔ '' آرٹس کے شعبے میں تعداد ہڑھنے کے ساتھ ساتھ دیادہ سے زیادہ طلبانے ایک عیسائی سے قر آن پڑھنا معیوب پایا۔ چنا نچہ ہم نے مقدس صحائف کو نصاب سے نکا لئے کا فیصلہ کیا جس کا مجھے ہم تنہ ساتھ منامہ جدید کا مطالعہ کے بغیر سینٹ آگٹائن کو کیسے مجھ سکتے ہیں؟''

زیادہ ترمواقع پر یو نیورٹی نے فرقہ ورانہ دباؤ کا مقابلہ کیا۔ لڑکے اور لڑکیاں درختوں تلے،
ساحل سمندروالے کیمیس میں بدستور ملتے جلتے رہے اور بلیو دجیز پہننے والی لڑکیوں کی تعداد نقاب
پوش لڑکیوں سے بڑھتی رہی۔ اور یہ بات انتہا پہندوں کے پہلو کا کانٹا ہے۔ 1991ء میں ایک
طافت ور بم نے کیمیس کا دل اڑا دیا اور پیچھے مرکزی بھا ٹک تلے ملبے کا ایک ڈھیر چھوڑ گیا۔
پھاٹک پریو نیورٹی کا نصب العین کندہ تھا: ''کہوہ زندہ رہے اور پھلے پھولے۔''
تعریف خالدی کواس حوالے سے کوئی شکوک نہ تھے کہوہ اور اس کے کولیگ عیسائی اور مسلم

بنیاد پرستوں کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہیں۔ ''میں بجا طور پر یہ یقین رکھسکتا ہوں کہ وہ ہمارے کردار کی مضبوطی سے نفرت کرتے ہیں۔ مجھے خود معلوم ہے کہ مئیں نے دانستہ ان کے فہوں میں شک کے نیج ہوئے تھے۔''عورتوں کے کردار کے شعبے میں اُسے شک کے نیج ہونا پسند ہے۔اس کی مال نقاب کے بغیر بازار میں سرعام گھو منے والی اولین عرب عورتوں میں سے ایک متحی۔''وہ ہمیشہ قرآن پڑھتے ہوئے اپنا سر ہلایا کرتی تھی۔اسے مردعورتوں کے نگہبان ہیں' کی سطرسے کافی اختلاف تھا۔''

اے یو بی کے آزاد خیال اور تھمل مزاج کیمپس سے نکل کرغز ہ کی اسلامی یو نیورٹی میں داخل ہونا جیسے وقت میں الٹاسفر کرنے کے مترادف تھا۔ در حقیقت اسلامی گروپس کا اثر ورسوخ بڑھنے کے ساتھ مستقبل کی بالکل درست تصویر غز ہ کیمپس ہی پیش کرتا ہے۔

غزہ یو نیورٹی کا کیمیس درمیان میں سے تقسیم شدہ ہے۔ ایک حصد لڑکوں اور دوسرالڑکیوں کے لیے۔ 1993ء کے موسم بہار میں جب میں لڑکیوں کے کیمیس میں گئی تو سکارف اوڑ ھا اور وسلا ڈھالا ، مخنوں تک لمبالباس بہنا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ادارے میں حجاب کی سخت پابندی ہے۔ لیکن لڑکیوں والے جسے کے دروازے پرمیری آمد نے پھر بھی بلچل مچا دی۔ حال ہی میں گریوں والے جسے کے دروازے پرمیری آمد نے پھر بھی بلچل مچا دی۔ حال ہی میں گریوں اس میں بھی مرد نے والی آسیوعبد الہادی نے اپنے گردن سے پیروں تک بٹن لگے کوٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وضاحت کی: ''تمہارے لیے ایک جلدیہ ڈھونڈ نا پڑے گا۔ حتی کہ خواتین والے کیمیوں میں بھی مرد پروفیسر پڑھاتے ہیں۔''

انجام کارکوئی لڑکی جاگر تھیلانمانیلالباس لائی جو مجھ سے قد میں پانچے انچے کمبی کسی لڑکی کا ہوگا۔ میں نے ایک مٹھی میں کپڑا کپڑلیا تا کہ چل سکوں اور آسیہ کے پیچھے چلتی ہوئی اونچی دیواروں والے سمیوں میں گئی۔

60ء کی دہائی کی جنگ مخالف تحریک میں جو حیثیت بر کلے کی تھی وہی اب 90ء کی دہائی میں جہادیوں کے لیے اسلامی یو نیورٹی غزہ کی بن گئی۔ کیمیس میں اکثریت حماس نامی اسلامی گروپ کی جادیوں کے لیے اسلامی یو نیورٹی غزہ کی بن گئی۔ کیمیس میں اکثریت حماس نامی اسلامی گروپ کی حامی تھی جو اسرائیل کے خلاف تادم مرگ جنگ کا مطالبہ کرتا تھا۔ یو نیورٹی کی عسکریت اسرائیلیوں کے لیے اس قدر باعث پریشانی تھی کہ فوج نے کیمیس کو 1987ء سے 1991ء تک بند

فوجی زون قرار دیے رکھا،اور بیش تراسا تذہ کے علاوہ بہت سے طلبا کوبھی جیل میں ڈالا۔

ہم طلبا کے کامن روم میں گئیں جہاں بیٹھی چندلا کیاں کوک پیتی ہوئی گپشپ کررہی تھیں۔
ان بھی نے جلکے نسواری زیتونی یا گہرے نیارنگ کے جلیے پہن رکھے تھے۔آسیہ نے اپنی کچھ سہیلیوں سے متعارف کروایا جو یو نیورٹی انتظامیہ میں کام کرتی تھیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا میں کچھ خواتین پروفیسروں سے بھی مل سکتی ہوں۔ ماجدہ عنان نامی تمیں سالہ ایڈ منسٹریٹر نے کہا، 'دراصل یہاں کوئی خاتون پروفیسر نہیں۔ مرداستادوں کوہی ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ اصل میں مرد کوہی ایک کیریئر کی خاتون پروفیسر نہیں۔ مرداستادوں کوہی ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ اصل میں مرد کوہی ایک کیریئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورت کی تو شادی ہوجائے گی اور شو ہراس کا خیال رکھے گا۔ اس کے علاوہ اگر یو نیورٹی کسی عورت کو ملازم رکھ بھی لیو وہ صرف خواتین کے کیمیس میں ہی گا۔ اس کے علاوہ اگر یو نیورٹی کسی عورت کو ملازم رکھ بھی لیو وہ صرف خواتین کے کیمیس میں ہی پڑھا سکتی ہے، جبکہ مرد پروفیسر دونوں حصوں میں پڑھانے کے قابل ہوگا۔ جب ہم اپنی اسلامی ریاست حاصل کرلیں گرتو مردوں اور عورتوں کا میل جول بالکل ختم ہوجائے گا۔''

خمینی کی بیٹی زہرہ تہران یو نیورٹی میں لڑکوں اورلڑ کیوں کی مخلوط کلاسوں کوفلسفہ پڑھاتی تھی۔ میں نے ماجدہ سے اس بارے میں رائے مانگی۔اس نے فور أجواب دیا:''اسلام میں کوئی آرائنہیں ہوتیں۔اسلام کہتا ہے کہ اگر شدید ضرورت ہوتو مردوں اور عورتوں کا ملنا جائز ہے۔اگر ضرورت نہ ہوتو انہیں ایسانہیں کرنا جائے۔''

مجھے غزہ یو نیورٹی میں کوئی مختلف بات ملنے کی امیدتھی .....شایدا یک اسلامی نسوانیت پہندی کا بڑھتا ہوار جھان ۔فلسطینی لوگ عورتوں کے مسائل کے معاملے پر ہمیشہ نہایت ترقی پہندلوگوں میں شار ہوتے آئے ہیں۔مئیں نے سوچا کہ اس جذبے نے عسکریت پہنداسلام کے ساتھ مل کر کوئی دلچیپ صورت حال پیدا کی ہوگی۔

لیکن عسکریت پبندوں نے غزہ میں اسلامی انقلاب پبندی کی ایک ایسی متعارف کروائی جس نے فلسطینی عورتوں کے لیے وقت کوالٹا چلانے سے بھی بدتر خطرہ پیدا کر دیا۔ ماجدہ کی کہی ہوئی بات بھی بھی فلسطینی ثقافت کا حصہ نہیں رہی تھی۔اس کی بجائے اس کے نظریات درآ مدشدہ سے:ان پر ہرجگہ ''میڈ اِن سعودی عربیبی'' کی مہر گئی تھی۔

حماس نے اپنے 36 نکاتی چارٹر کے دو نکات مسلم خواتین کے کر دار کے لیے مخصوص کیے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ عورتیں''مر دوں کوجنم دیتی اورنز نسل کی تعلیم وتربیت میں اہم کر دارا دا کرتی ہیں۔ دشمنوں نے اس کردار کو بھے لیا ہے، اوراس لیے وہ جانتے ہیں کہ اگر عورتوں کو اسلام سے دور کرنے کی خاطر تعلیم اور تربیت دیدی تو وہ جنگ بھی جیت جائیں گے۔ چنانچہ آپ انہیں اشتہارات اور فلموں، نصاب تعلیم اور ثقافت کے ذریعے کوشش کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے گماشتہ نمائند مے مختلف صیبہونی تظیموں کے رکن ہیں جن کی مختلف شکلیں اور نام ہیں، جیسے فری مئیسن ، روٹری کلب، جاسوسوں کے ٹولے وغیرہ ۔ لہذا ہمیں مسلمان ٹرکیوں کے سکولوں اور نصاب تعلیم پر توجہ دینا ہوگی تا کہ وہ راست باز مائیں بنیں جنہیں جدو جہد آزادی میں اپنے فرائض کا شعور ہو۔ انہیں اپنے گھربار چلانے کے متعلق پوری طرح آگاہ اور شجھ دار ہونا جا ہیے۔ کفایت اور گھریلو اخراجات میں بچت ہمارے نصب العین کی تھیل کے لیے لازمی ہیں ....۔''

1987ء میں پہلی مرتبہ غزہ کا دورہ کرنے پر بے نقاب اور بلیو جینز میں ملبوس لڑکیاں لڑکوں کے ہمراہ گلیوں میں نکل کراسرائیلی سپاہیوں پرسنگ باری کررہی تھیں ۔ عین چیچے کھڑی مائیں گلیے کپڑے یا کٹے ہوئے بیاز لیے تیار کھڑی تھیں تا کہ آنسوگیس کے اثر ات رفع کیے جاسکیں ۔ عورتوں کے اس قتم کے احتجاجی مظاہروں میں اپنے کردار کی وجہ سے رتبہ حاصل کرلیا تھا۔ اب، ہماس کی مہر بانی سے عورتوں کو واپس گھر بھیج دیا گیا تا کہ وہ بچے پیدا کریں اور گھر بلوا خراجات بچائیں۔ مہر بانی سے عورتوں کو واپس گھر بھیج دیا گیا تا کہ وہ بچے پیدا کریں اور گھر بلوا خراجات بچائیں۔ بڑی بڑی بڑی کالی آئکھوں اور موٹی بھنووں والی دراز قد، پر فکر خاتون آسیہ نے کہا، ''جدو جہد میں تبدیلی آگئی ہے۔ پھر بھینکنا اب بچوں کا کام ہے۔ اصل ہتھیاروں سے لیس کارکن اب اپنے گھروں میں نہیں رہتے ہیں، وہ بھی یہاں تو کبھی وہاں رہتے ہیں ۔ وہ بھی یہاں تو کبھی وہاں رہتے ہیں ۔ وہ بھی یہاں تو کبھی وہاں رہتے ہیں ۔ عورت ایسانہیں کرسکتی ۔''

جدو جہد میں تبدیلی آگئ تھی ،اورغز ہ میں بھی۔غز ہ کی پٹی کواسرائیل ہے الگ کرنے والے فوجی روڈ بلاک سے گاڑی پرگزرتے ہوئے مجھے ایک بھی عورت بے پردہ نظر نہ آئی۔ ماجدہ نے بتایا،''اس میں کوئی جرنہیں ۔ یقیناً ہم یہاں یو نیورٹی میں اسے اپنے او پرلا گوکر سکتی ہیں، لیکن باہر کوئی زبردتی نہیں ۔ تعلق خدا کے ساتھ ہے اور ہرعورت اپنے لیے خود فیصلہ کر سکتی ہے۔' کوئی زبردتی نہیں نے کوک کا گھونٹ بھرااور پچھ نہ کہا۔ میں غز ہ ہیںتال کے ایمرجنسی روم میں بیٹھی ہوئی تھی کہا یک نوجوان فلسطینی نرس کیکیاتی ہوئی اندر آئی ،اس کا یونیفارم نسواری دھبوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا،''گلی میں لڑ کے کھڑے تھے۔انہوں نے مجھے سریہ جیا در لینے کو کہا۔میں نے انہیں بتایا

کمئیں عیسائی ہوں الیکن وہ کہنے لگے کہاس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔انہوں نے کہا،' کنواری مریم اپنا سرڈھکتی تھیں تو تم کیوں ایسانہیں کرتی ؟'انہوں نے مجھے گلے سڑے پھل مارےاور بتایا کہاگلی مرتبہ وہ تیزاب پھینکیں گے۔''

دن کی زیادہ تر کلاسیں ہو چکی تھیں۔ آسیہ نے بتایا کہا گرمیں لڑکیوں کی کسی مذہبی کلاس میں شرکت کرنا جاہتی تو اگلے روز صبح کے وقت آنا پڑے گا۔''تم رات میرے پاس کیوں نہیں گزار لیتی ؟'' آسیہ نے یو چھا۔

میں پنچکچائی اور کہا،'' مجھےر کھنے ہے تمہیں بہت زحمت اٹھانا پڑے گی۔'' وہ ہنمی،''او ہو، کیا ہوا؟ کیاتم کیمپوں میں رہنے سے ڈرتی ہو؟ ہم بڑے مہمان نواز لوگ ۔''

میں کچھ بوگھلائی ہوئی تھی۔اس ہفتے غزہ میں ترقیاتی منصوبوں پرکام کرنے والے ایک اسرائیلی وکیل کواس کے کچھ کائنٹس نے کلہاڑوں سے مار ڈالا تھا۔ بروشلم میں میرے صحافی ساتھیوں نے مجھے غزہ کے کسی ہوٹل میں بھی قیام کرنے سے خبر دار کیا تھا۔" تمہارے وہاں موجود ہونے کی خبر بھیلنے کی دیر ہے ۔ایک رات سے زیادہ تھہر نابقیناً غیر محفوظ ہوگا،'ایک صحافی نے سنبہ کی۔

مئیں نے آسیہ ہے کہا کہ مجھے اس کے ساتھ ٹھم کرخوشی ہوگی۔وہ میرے آگے آگے چلتی ہوئی گیٹ ہاؤس تک گئی جہاں مجھے اپنی لمبی عباوا پس کرناتھی۔ آسیہ نے چبرہ گھما کر کندھے کے اوپر سے یوچھا:''ویسے تمہارا فدہب کیا ہے؟''

"میں یہودی ہوں <u>۔</u>"

آسیہ تیزی ہے گھومی اس کا منہ بھنچے گیا ، آنکھیں میرے چہرے پرگڑ گئیں۔ پھراُس نے پیچھے اِدھراُدھرنظر دوڑائی۔ میں اس کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کرر ہی تھی۔غصہ؟ ناراضگی؟ مجھے کچھے سمجھ نہ آیا۔

مئیں نے اپنے مذہب کے متعلق اس سے پہلے صرف ایک مرتبہ جھوٹ بولا تھا، شرق وسطیٰ میں آمد کے فور أبعد۔ اِس پر مجھے اتنی ندامت اور بز دلی محسوس ہوئی کہ دوبارہ بھی ایسا نہ کرنے کا تہیہ کرلیا۔ تب سے ہی مئیں ہرسوال کرنے والے کوصاف صاف بتا دیتی ہوں۔ جواب سننے والے لوگ عموماً مخاصمت کی بجائے پریشانی کا اظہار کرتے ہیں۔اس کے بعد اکثر کچھ سوالات ہوتے ہیں: میں صیبہونیت کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہوں؟ کیا میرے خاندان میں کوئی شخص اسرائیل کورقم دیتا ہے؟لیکن آسیہ نے کچھ بھی نہ کہا۔

مَیں نے اس کی بازو پہ ہاتھ رکھااور بولی '' اگر تمہارا مطلب ہے کہ مَیں ہوٹل میں کھہروں تو کوئی بات نہیں۔''

وہ ایک دم اپنے ہوش میں آئی اور کہنے گئی، ''نہیں ہتم میر ہے گھر رہوگی۔' وہ لمبے لمبے قدم ہرتی ہوئی آگے بڑھی اور ایک ٹیکسی کوروکا۔ہم Dier el Balah کے بناہ گزین کیمپ کی جانب روانہ ہوئیں۔ جب ٹیکسی غزہ شہر سے باہرنگی اور مالٹوں کے باغات کے درمیان سے گزری تو آسیہ نے موضوع مذہب سے بدل کر کتابوں کی جانب کر دیا۔اس کی ڈگری انگلش ادب میں تھی۔ وہ اپنے پہند بیدہ ناولوں کے متعلق بات کرنے گئی: ٹامس ہارڈی کا''ٹیس' اور جین آسٹن کا'' تکبراور تعصب۔''میس مسکرادی۔ان دومغربی کتب کا اسلامی نظریۂ دنیا کے ساتھ کوئی بھی تعلق تلاش کرنا تعصب۔''میس ہارڈی نے جنسی بے تو قیری کی شکار ایک عورت کی کہانی کھی اور جین آسٹن کی تحریمیں بینٹ ہمشیران موزوں شوہروں کی تلاش میں جبتو کرتی ہیں۔

آسیہ کا گھر کیمیوں کی بدحال کوٹھڑیوں جیسا ہر گزنہیں تھا۔ یہ Dier el Balah کے عین کنارے پرواقع تھا جہاں کی خراب نالیوں سے بھر پورگلیاں کھیتوں کی جانب جاتی تھیں اوران سے آگے۔ سمندر کی میٹھی مہک آتی تھی۔ مکان ٹھوں، فراخ دیل سے تعیر کردہ اوراو نچی دیواروں والا تھا۔ آسیہ اپنی بیوہ ماں کے ساتھ مقیم تھی ۔ مکان ٹھوں، فراخ دیل سے تعیر کردہ اوراو نچی دیواروں والا تھا۔ آسیہ اپنی بیوہ ماں کے ساتھ مقیم تھی ۔ خمیدہ کمر، آلوجیسی شکل والی اُن پڑھوں تہوا نی دراز قد، پڑھی کھی بیٹی سے کئی پشت پہلے کی معلوم ہوئی۔ دو چھوٹی بہنیں، ایک بھائی اور بھائی بھی گھر میں ان کے ساتھ رہے تھے۔ آسیہ کا چھوٹا بھائی جیل میں تھا، کیونکہ اس پر جماس کا کارکن ہونے کا الزام تھا۔ دیگر بھائی بھی اورھر اُدھر جہاد میں مصروف تھے۔ ایک پی ایل اوکی طرف سے عراق میں لڑ رہاتھا، ایک اورسعودی عرب میں استادتھا، ایک یونان میں مزدوری کرتا تھا۔ سب کی آمد نیوں سے بیم کان تعمیر ہوا۔

ساتھ مقیم بھائی عموماً اسرائیل میں مزدوری کرنے جایا کرتا تھا،لیکن فلسطینیوں کی جانب سے قتل کی کئی واردا توں کے بعد کئی ہفتوں سے اسرائیل نے غز ہ اورمغربی کنارے سے فلسطینیوں کے اسرائیل میں نوکریوں پر آنے پر پابندی لگار کھی تھی۔ یوں آسیہ کواپنے گھر والوں کی روزی روثی کے انتظام کی ذمہ داری اٹھانا پڑی۔ وہ ایک فلسطینی صحافی کے لیے بطور اسٹنٹ کام کرتی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو ماں اور چھوٹی بہنوں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ وہ چائے لے کر آئیں، بد لنے کو کپڑے دیے، بال سنوار نے کے لیے، یئر برش فراہم کیا۔ ایسی بااحتر ام توجہ میں نے عموماً صرف مردوں کو ہی ملتے دیکھی تھی۔

آسیہ نے اپنا حجاب اتارا اور اپنے کندھوں تک لمبے بال جھکے۔ جب اس کی بہن ہاتھ سے بنی ہوئی جری لائی تو اس نے ایک طرف رکھ دی اور عربی زبان میں بہتر والی ما تگی۔ بہن کالی جری لے ہوئی جس کے بارڈر پرمیرون پھول کاڑھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا،''دیکھا آپ نے۔ اب میں کافی مختلف لگی وہ مختلف لگ رہی تھی۔ اس کے رخساروں کی اونچی ہڈیاں اب میں کافی مختلف لگی وہ مختلف لگ رہی تھی۔ اس کے رخساروں کی اونچی ہڈیاں کارف کے پیچھے چھپی ہوئی تھیں، بدن کسرتی تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اسے مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بلیک اینڈ وائٹ موویز والے انداز میں تعریف کی امیدوار تھی جس میں سیکرٹری اپنے بال کھولتی اور چشمے اتاردیتی ہے:''کیوں ، مس آسیہ ہم حسین ہو!'' لیکن اب میں ان کی ظاہری صورت میں اویا تک اس تھم کی تبدیلیوں کی عادی ہو چکی تھی۔

جب اس کی بھانی کھانالائی تو وہ مصری اجناس کا ایک مجموعہ تھا۔ پسے ہوئے چنے ، تلے ہوئے مٹر اور کوئی سبزسی چیز۔مصر نے 1949ء سے 1967ء تک غز ہ پرحکومت کی اور مصری اثرات مشحکم رہے۔ ہم نے گدیوں یہ بیٹھ کرمختلف سبزیاں روٹی پرڈالیس جو آسیہ نے صبح کام پر جانے سے پہلے بنائی تھیں۔

آسیہ عموماً خواتین کے مہمان خانے میں سوتی تھی اور چھوٹی بہن بھی اس کے ساتھ ہوتی۔ لیکن آج اس نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں اس کمرے میں ہوں گی۔اس نے کشادہ کمرے میں دو باریک گدے بچھائے ،ایک کونے میں بالکل ساتھ ساتھ۔

آسیہ اپناریڈیو لے کرآئی اورڈائل گھمایا۔ مئیں مسکرادی۔ کیونکہ رات کوسونے سے پہلے اور مہم جاگنے پر میں ہمیشہ ریڈیو پرخبریں سننے کی عادی تھی۔اس نے بی بی بی عربی سروس، قاہرہ وائس آف دی عربز، ریڈی مونٹ کارلو کے اسٹیشن باری باری لگائے۔ایک جانی پہچانی آوازس کراس نے منہ بھینچا: حماس کارکنوں کے ترجمان کواسرائیلیوں نے لبنان سے نکال دیا تھا۔وہ پر جوش آواز میں اسرائیل اورفلسطین کے درمیان امن ندا کرات دوبارہ شروع ہونے کومستر دکررہا تھا۔اس نے کہا کہ امن معاہدہ باب الفقنہ کھول دے گا۔آسیہ نے سر ہلایا۔''وہ ٹھیک کہتا ہے۔ جماس اس فتم کے معاہدے کو ہرگز قبول نہیں کرے گی'لیکن جب یاسرعرفات نے معاہدے پردستخط کر دیے جماس اور پی ایل او کے درمیان کوئی فتنہ کھڑا نہ ہوا۔معاہدے کی مخالفت کرتے ہوئے جماس نے عہد کیا کہ وہ فلسطینی خون نہیں بہائے گی۔اس کی بجائے اسلام پیندوں نے اسرائیلیوں پر جملے شروع کیے اور معاہدہ منسوخ ہونے کا انتظار کرتے رہے۔

خبرین ختم ہونے پرآسیہ آٹھی اور سر کے اوپر لگی ہوئی لائٹ آف کر دی۔اس نے ایک کونے میں ہلکی سی روشنی جلتی رہنے دی۔ نیم تاریکی میں ہم نے سر گوشیوں میں باتیں کیں جیسے پاجامہ پارٹی میں لڑکیاں کرتی ہیں۔

آسیدا پنجھوٹے بھائی (جیل میں قید حماس کارکن) کی پیروی میں مذہبی بن تھی۔اس نے دس سال قبل حجاب لینا شروع کیا، جب اس کی عمرانیس برس تھی۔اس نے کہا،''ہرکوئی بہت جیران تھا۔وہ کہتے، آسیہ نے حجاب کیوں لیا ہے؟ بیداسلامی تحریکوں کے مضبوط ہونے سے کافی پہلے کی بات ہے۔ جباب لینے سے قبل مَیں ہر چیز سے ڈرتی تھی؛ مجھے بھوتوں سے خوف آتا تھا، کمرے میں بات ہے۔ جباب لینے سے قبل مَیں ہر چیز سے ڈرتی تھی؛ مجھے بھوتوں سے خوف آتا تھا، کمرے میں اکسلے جاتے ہوئے وحشت ہوتی۔اسے پہنتے ساتھ ہی تمام خوف کا فور ہو گئے۔اب مَیں جانتی ہوں کہ بیزندگی محض ایک کھیل ہے، دارالآز مائش۔ایک بارآپ بیہ بات شاہم کرلیں تو اس زندگی میں کوئی بھی چیز آپ کوخوفر دہ نہیں کرسکتی۔''

آسیہ نے پچھ ہی عرصہ قبل لندن میں صحافت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وظیفہ جیتا تھا۔ '' کیا آپ کسی ایسی صحافی کو جانتی ہیں جو حجاب لیتی ہو؟''اس نے پو چھا۔مَیں نے کہا کہ ماسوائے ایران کے کہیں بھی عالمی میڈیامیں ایسی کوئی صحافی نہیں دیکھی۔

''شایدلندن میں ایسا کرنے والی میں پہلیاڑ کی ہوں گی ''اس نے کہا۔

29 سال کی عمر میں بھی غیر شادی شدہ ہونے کے باعث آسیے غزہ میں ایک غیر معمولی شخصیت تھی۔ وہ متعدد رشتوں کے ابتدائی مراحل سے گزر چکی تھی۔ ''پہلے اس کی ماں اور بہن آتیں تا کہ مجھے حجاب کے بغیر دیکھے سیں۔ اگر مئیں انہیں پہند آجاتی تو وہ اپنے بیٹے کو مجھ سے ملوانے کا کہتیں۔ لیکن میں کہتی ، نہیں ، اتنی جلدی نہیں۔ 'پہلے سے جاننا ضروری ہے کہ وہ مذہبی ہے؟ وہ کیا کام کرتا

ہے؟ کیا وہ نماز پڑھتا اور کوئی اچھی ملازمت کرتا ہے۔ مَیں کسی کواس کے اڑوں پڑوں میں جانچ پڑتال کرنے بھیجتی ؛ سہیلیاں مجھے تفصیلی رپورٹ دیتیں۔ بیش ترصورتوں میں بیرکافی ہوتا: مَیں اس کی ماں سے کہتی ،'اسے لانے کی زحمت نہ کریں ، میں دلچیسی نہیں رکھتی۔''

ملازمت کرنے کی وجہ ہے بھی اُسے مردوں ہے میل ملا قات کا موقع ملتار ہتا۔ لیکن وہ مغربی انداز محبت کی سخت مخالف تھی۔ ''جب کوئی مرد مجھ ہے پہلی بارا ظہار محبت کرتا ہے تو وہ آخری بار بھی ہوتی ہے۔ مئیں اسے کہد دیتی ہوں ''مجھ سے ایسی بات نہ کرو۔ بیر ہامیر ہے بھائی کا نام ۔ جا وَاور اس سے مل کر جو کہنا ہے کہ ڈ الو۔'' 'جب آسیہ نے فلسطینی صحافی کو ملازمت کے لیے انٹر ویود ہے دیا تو اس کے بھائی نے ممکن آجر کا انٹر ویوخود لیا تا کہ اپنی بہن کے لیے ہر چیز کا اطمینان کرسکیں۔ وہ مطمئن ہو گئے۔ باس ایک سچامسلمان تھا، وہ گھرسے باہر جاتے وقت بھی ہمیشہ بیوی اور بچوں کو ساتھ رکھتا تھا۔

آسیہا ہے ہاتھ سرکے پیچھے رکھ کر پشت کے بل لیٹ گئی اور خود کلامی جاری رکھی۔'' دراصل مجھے مردوں میں زیادہ دلچین نہیں۔بس بچے پیدا کرنے میں ہے۔''

تو کیاجنسی علیحدگی کے عالیشان اصولوں کا منطقی انجام میدتھا؟ جنس مخالف کا نہایت گہرائی میں استر داد؟ وہاں لیٹ کرآسیدگی با تنیں سنتے ہوئے مجھے تمام خوب صورت نو جوان مسلمان عورتوں کا خیال آیا جنہیں ممیں جانتی تھی: ایران میں میری متر جم حمیدہ جوسابقہ میڈیکل سٹوڈ نٹ اور مجھے آئ تک ملنے والی پائے حسین ترین عورتوں میں سے ایک تھی؛ امارات کی سیابی ہاجرہ؛ ایک کو بتی سیاسی کارکن؛ ایک اردنی صحافی؛ ایک گرداستانی سے وہ اپنے اسپنے معاشروں میں شادی کی نارل عمر گزر جانے کے کافی عرصہ بعد بھی کنواری تھیں ۔ اب میں نے سوچا کہ اُن جھی نے ایسے مردوں سے ملاقات میں در پیش مسائل کاذکر کیاجن سے وہ بات کرسکیں ، نہیں سجھ سکیں ، اور جن پراعتبار کرسکیں ۔ ملاقات میں در پیش مسائل کاذکر کیاجن سے وہ بات کرسکیں ، نہیں سجھ سکیں ، اور جن پراعتبار کرسکیں ۔ آسیہ نے جسے میرا ذہمن پڑھ لیا ، اور بولی ، ''ہاں ، ہاں! شوہر بننے والے مرد کے ساتھ ایک گہراتعلق قائم ہونا واقعی بہت اچھا ہوگا، لیکن مشرقی مردوں کے ساتھ یہ کام اتنا آسان نہیں ۔'' اُس نے زور دیا کہ اسلامی ورثے میں کسی چیز کی وجہ سے یہ کام مشکل نہیں ۔ 'دمکیں کسی اسلامی مبلغ ۔'' شادی کرنا چا ہوں گی ۔ مغربی اسلامی مبلغ ۔'' شادی کرنا چا ہوں گی ۔ مغربی اسلامی مبلغ ۔'' شادی کرنا چا ہوں گی ۔ مغربی اسلامی مبلغ ۔'' شادی کرنا چا ہوں گی ۔ مغربی اسلامی مبلغ ۔'' شادی کرنا چا ہوں گی۔۔ مغربی اسلامی مبلغ ۔'' شادی کرنا چا ہوں گی۔۔ مغربی اسلامی مبلغ ۔'' سیاسی مبلغ ۔'' سیاسی ہی کہا کہ شکور کیا ہوں گی۔۔ مغربی اسلامی مبلغ ۔'' سیاسی ہی ہی کہا کہ مشکل نہیں نے کہا اور ہم دونوں ہنس دیں۔

آسیہ نے کروٹ لے کراپنا منہ دیوار کی جانب کرلیا۔ میں مجھی کہ وہ سوگئی ہے۔ مُیں نے آئیھیں بند کرلیں اور سونے ہی والی تھی کہ وہ دوبارہ بولنے لگی ،اس کا چہرہ اب بھی دوسری طرف تھا: ''جب بھی اسلام کے بارے میں کوئی تحقیق کرنے آتا ہے تو وہ یہودی ہی نکلتا ہے۔ تمہارے خیال میں ایسا کیوں ہے؟''

'' پتائیس'' مئیں نے کہا، اور مجھے واقعی معلوم نہیں تھا۔ اسلام میں میری دلچپی کاتعلق صرف ایک عورت ہونے کے ناتے ذرہ بھی نہیں ۔ لیکن مئیں اس کا مطلب سمجھ گئی۔ مشرق وسطی میں زیادہ تر مغربی رپورٹر یہودی تھے۔ مئیں نے کہا، '' شاید اس لیے کہ یہودیوں کومشرق وسطی کے مسائل میں زیادہ دلچپی ہے۔ یا شاید اس لیے کہ یہاں مسلمان اور یہودی آپس میں لڑر ہے ہیں، اور یہودیوں کا خیال ہے کہ اسلام کو بمجھنے سے انہیں مسئلے کاحل تلاش کرنے میں مدد ملے گی؟'' آسیہ چپ تھی۔ مئیں نے خیال پیش کیا:'' شایدان میں سے پچھ بمجھنے ہوں کہ اسلام خطرناک ہے، اور وہ اِس نکھ نظر کی جمایت میں شہادت تلاش کرنے یہاں آتے ہوں۔''

"میرابھی یہی خیال ہے۔ گد نائٹ، 'وہ بولی۔

اگلی صبح کو یو نیورٹی میں ہم شعبۂ مذہب کی ایک کلاس لینے گئیں جہاں طالبات کواسلامی ادوار حکومت پر ایک لیکچر سننا تھا۔ آسیہ نے کہا،''تہہیں بیسب بہت جان دار لگے گا۔ بہت سے سوالات اور بحث ہوتی ہے۔''

لیکن جب ہم پہنچیں تو لیکچر روم خالی تھا۔ ایک بانقاب طالبہ نے آسیہ کو بتایا کہ گزشتہ روز اسرائیل کے ساتھ امن ندا کرات دوبارہ شروع ہونے کے اعلان پرطالبات نے احتجاج کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ فلسطینی مندوبین کے سربراہ ڈاکٹر حیدرعبدالشفیع کے گھر کے باہر دھرنا دیئے گئی تھیں۔ اُس وقت صرف میں تھرکی ایک کلاس ہور ہی تھی۔

آسیہ اورمئیں ہمت کر کے مردوں کے کیمیس میں گئیں تا کہ یو نیورٹی کے ترجمان کو تلاش کر سکیں ۔ کوریڈورز باریش طلبا سے بھر ہے ہوئے تھے۔ جب ہم قریب سے گزریں تو سب نے اپنے نظریں دوسری جانب بچیرلیں ۔ ترجمان احمد ساعتی حچو ٹے قد کا فریہ آدمی تھا جس نے فیکلٹی کے نظریں دوسری جانب بچیرلیں ۔ ترجمان احمد ساعتی حچو ٹے قد کا فریہ آدمی تھا جس نے فیکلٹی کے

زیادہ ترارکان کی طرح حماس کا کارکن ہونے کے شبہ میں کافی عرصداسرائیلی جیل میں گزارا۔اُس نے ہاتھ نہ ملا سکنے پرمعذرت کی۔'' ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے: کسی عورت کے ہاتھ کوچھونے سے بہتر ہے کہا بنے ہاتھ میں خنجر مارلو۔''

آسیہ نے بوجھا،''لیکن نیت زیادہ اہم نہیں؟ میر سے خیال میں اگر آپ اچھی نیت سے ہاتھ ملائیں تو کوئی حرج نہیں۔'' احمد خود بھی مصر میں اسلام انسٹی ٹیوٹ آف ہائر سٹڈیز سے گریجوایٹ تھا۔اس نے دھیمانداز میں تھیجے گی:'' آپ کی نیت تو ٹھیک ہوسکتی ہے،لیکن میر کی نیت کا کیا ہوگا؟ آپ دوسر مے خص کی نیت کیسے جان سکتے ہیں؟''

جب مَیں نے کوا بجو کیشن کے متعلق پو چھا تو احمد جیسے بھٹ پڑا:''اسلام میں مخلوط طرز تعلیم کی ممانعت ہے! ہم اس کے نتاہ کن نتائج ہے آگاہ ہیں۔ ہمارے پاس نام اور اعداد وشار موجود ہیں۔'اس نے بتایا کہ مغربی کنارے کی ایک مخلوط یو نیور ٹی Birzeit میں زنا کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ''یہ چیز تباہ کن ہے، بالحضوص نو جوان لڑکیوں کے لیے۔''

مُیں نے انفاق کیا، کیونکہ آج بھی ہاپ اور بھائی زنا کا شبہ ہونے پراپنی نوجوان لڑکیوں کو مار ڈالتے ہیں۔احمد نے کہا،'' ہماراان ورائے عدالت قبل وغارت سے کوئی واسطہ نہیں۔اسلام ایسا کرنے کانہیں کہتا۔اسلام ثبوت مانگتا ہے۔صرف ایک شہادت نہیں: چارشہادتیں۔صرف ایک اعتراف نہیں، بلکہ ایک معتبر اعتراف ''

تو پھر یو نیورٹی کی فیکلٹی جیسے پڑھے لکھے اسلامی علماً قبل گری کے ان واقعات کے خلاف آواز بلند کرنے کی بجائے محض آنکھیں بند کیے کیوں بیٹھے ہیں؟علماً کلائٹورس کاٹنے کے خلاف کیوں نہیں بولتے جس کارواج مصری حکومت کے دوران غزہ کی پٹی میں بھی پڑ گیاتھا؟ '' ایک جہاں مصدع میں سے لوگوں کا ذیال میں اس طرح عورتوں کی شہورہ کم جورواتی

''یا یک حساس موضوع ہے۔ پچھاوگوں کا خیال ہے کہ اس طرح عورتوں کی شہوت کم ہوجاتی ہے۔ لیکن اسلام یقیناً اس کے خلاف ہے۔ تخلیق کیے گئے جسم کے ہرعضو کا ایک مخصوص کام اور مقصد ہے۔ بیٹانسلز جیسا معاملہ ہے: جب ان کی وجہ سے صحت کوخطرہ ہوتو اسے زکال دینا چاہیے؛ اگر کوئی خطرہ نہ ہوتو و ہیں رہنے دیں۔ شاید مبلغ خوا تین اس کے خلاف تبلیغ کر رہی ہیں۔ یقیناً مارے ہاں تو اس قتم کے آپریشن نہیں ہوتے مصر میں ہوتے ہیں 'لیکن یہاں نہیں۔'' مارے ہاں تو اس قطع کلامی کی:''یہاں ''بڑی عمر کی عورتوں میں ...'' آسیہ نے کہنا شروع کیا لیکن احمہ نے قطع کلامی کی:''یہاں '

نہیں۔فلسطینیوں کے ہاں ہر گزنہیں۔'' آسیہ خاموش ہوگئی۔گزشتہ روز اُس نے مجھے بتایا تھا کہ اُس کی ماں کا کلائٹورس کاٹ دیا گیا تھا۔

احمد نے بات جاری رکھی،''یہ ایک مشرقی معاشرہ ہے۔مشرقی معاشروں میں عورتوں سے متعلق بہت سی چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔لیکن انہیں تبدیل کرنے میں وفت لگے گا۔ سب سے پہلے ہمیں ایک اسلامی ریاست حاصل کرنا ہوگی۔ دنیا میں تمام آفات کی وجہ اسلام کو اختیار نہ کرنا ہے۔اسلام کو اپنانے پرسب کچھٹھیک ہوجائے گا۔''

جب احمد ایک کولیگ سے بات کرنے کے لیے معذرت کر کے اٹھا تو آسیہ نے بتایا کہوہ خواتین کیمپس کے واش روم میں جانا جا ہتی تھی۔'' میں یہاں اِس کیمپس کے واش روم میں بھی جا سکتی ہوں ،کیکن احصانہیں لگتا۔''

جب احمدوالی آیا اور مجھے اکیلے پایا تو دروازے پر بی گھہر گیا۔'' آسیہ کہاں ہے؟ آپ کے ساتھ اکیلے بیٹھنامیرے لیے ممنوع ہے۔''ہم بہ مشکل ہی اکیلے تھے۔دفتر کا دروازہ پورا کھلا ہوا تھا اور سامنے سے طلبامسلسل آجارہے تھے۔

'' کھلے ہوئے دروازے کے ساتھ بھی؟'سٹیں نے پوچھا۔

" ہاں، ہاں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ آسیہ کوبھی لا ناضروری ہے، 'اس نے کہااور کوریڈور
میں یوں واپس چلا گیا جیسے اُسے کوئی بیاری لگ گئی ہو۔ آسیہ کے واپس آنے پرہم نے گفتگو جاری
رکھی اور سیاست میں عورتوں کے کردار پر بات کی۔ احمہ نے وضاحت کی کے عورتیں مسلم برادری کی
قیادت تو نہیں سنجال سکتیں، لیکن اگروہ را ہنما کو بے مل پائیں تو اس پررائے دینا اوراحتجاج کرنا
اُن کا فرض ہے۔

اُس نے کہا،''خاندان میں عبادت کے دوران عورتوں کا کرداراس کی بہترین مثال ہے۔ عورت اپنے شوہریا کسی بھی مردکی امام نہیں بن سکتی ،لیکن اگرامام کوئی غلطی کرے .....مثلاً کوئی دعا بھول جائے .....تو وہ ہاتھوں سے تالی بجا کر غلطی کا احساس دلانے کی پابند ہے۔''

°° كياوه درست الفاظ خودنېيس بول على؟''

نہیں، کیونکہ اُس کی آوازشہوت انگیز ہوتی ہے۔وہ بول نہیں سکتی۔''

آسیہ نے مداخلت کی ،''اگروہ صرف گھروالوں کے ساتھ ہوتو یقیناً سجان اللہ کہ سکتی ہے۔''

احمد نے تر دیدکرتے ہوئے کہا،''نہیں نہیں۔وہ بالکل نہیں بول سکتی۔وہ صرف تالی بجائے گی۔عورتوں کواپنی آواز کے معاملے میں بہت مختاط رہنا چاہیے۔اگر کوئی مجھ سے ملنے گھر آئے اور مئیں گھر پرموجود نہ ہوں تو میری بیوی کہتی ہے،'ہاں، کھہریں،'یا'وہ گھر نہیں۔' بہت مختصر، نہایت نئے تلے انداز میں ۔عورت کونفیس انداز میں ہرگر نہیں بولنا چاہیے۔ یہ بات قرآن میں ہے۔ چند الفاظ سے شروع ہونے والاسلسلہ دیگر چیزوں تک لیجا تا ہے۔''

مئیں اُس رات غزہ سے نکلی اور گاڑی ڈرائیو کر کے اگلے روز مغربی کنارے کی پھریلی پہاڑیوں اور زیتون کے باغات میں سے گزری تا کہ ایک بہت مختلف قتم کی فلسطینی یو نیورٹی Birzeit میں کچھ پروفیسرخوا تین سے ملاقات کرسکوں۔

ان خواتین اورآسیہ میں ایک پشت ہے کم کافر ق نقا۔۔۔۔37 سال عمر کی عورتیں جواس کی بہنیں بھی ہوسکتی تھیں ۔لیکن دونوں کی تعلیم مکمل ہونے کے درمیانی برسوں میں کچھواقع ہوتا تھا اور ان کے درمیانی برسوں میں کچھواقع ہوتا تھا اور ان کے درمیان حائل خلیج نا قابل عبور لگنے لگی تھی۔ تا ہم ،میرے خیال میں Birzeit کی پروفیسر خواتین نے مسئلے کو تسلیم تو کرلیا مگروہ اس کی وسعت کو مستر دکرتی ہوئی لگیں۔

اصلاح جد (Islah Gad) نے کلاسوں کا ٹائم ختم ہونے کے بعد مالٹے کے تازہ رس کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا،''مسئلہ یہ ہے کہان اوگوں کواپنی ثقافت کی ہی تفہیم نہیں۔''ہم اس کے گھر کے سن روم میں بیٹھی ہوئی تھیں۔گھر عثانی طرز کی ایک وسیع وعریض عمارت تھی ..... پیش دالا ناور گنبددار چھتوں والی۔اصلاح کی نظریں باغ کی جانب گئیں جہاں سرخ مٹی میں پھل دار درخت لگائے گئے تھے۔وہ ایک چھوٹے ہوئے کی خوے کو کیاریوں میں چلتے ہوئے د کھے رہی تھی۔ اس نے یو نیورسٹی سے کار پرواپس آتے وقت کچھوے کو کیاریوں میں دیکھا تھا اور اسے کسی کار کے ٹائر تلے کے جانے کی خاطر اٹھالائی تھی۔

اصلاح کی پرورش مصر میں ہوئی اور وہ اپنے شوہر (ایک ممتاز فلسطینی کارکن) ہے وہیں پر
یو نیورٹی میں ملی ۔وہ اُسے ساتھ لے کرمغر بی کنارے کے گاؤں البرہ (Al Bireh) گئی جہاں اس
کا باپ میئر تھا (اسرائیلیوں نے اسے پی ایل او کا کارکن قرار دے کر نکال دیا)۔'' اسرائیلیوں نے
فلسطینی ثقافت کی جڑیں کھو کھلی کرنے کے لیے بہت بچھ کیا ہے،لیکن اسلامی تحریکوں کے مقابلے

میں ان کی کوششیں کچھ بھی نہیں ،'اس نے اپنی لمبی ،خوب صورت انگلیوں پرمسائل گنوائے۔سب سے پہلے تو حماس نے روایتی فلسطینی لباس کومسئلہ بنایا .....میرون یا کا لےرنگ کا خوب صورت اور لمبا کفتان جو مسطینی عورتیں ہمیشہ ہے پہنتی آئی تھیں ،سامنے اور پنچے کی طرف کشیدہ کاری ہے سجا ہوا،اور بال باندھنے کے لیے ایک نفیس سفید سکارف۔" بیاسلامی لباس ہے۔۔ لیکن ان کی نظر میں نہیں۔ان کے خیال میں رنگین دھا گوں ہے کشیدہ کاری حرام ہے۔قرآن میں کہاں یہ بات کھی گئی ہے؟ ہزاروں فلسطینی عورتیں ان ملبوسات کی تیاری کے ذریعے روزی کمارہی ہیں۔لیکن انہیں اس بات کی کوئی فکرنہیں۔وہ بائیں باز ووالوں کونظریات مستعار لینے کا الزام دیتے ہیں ،کیکن ان کے اپنے تمام نظریات اور خیالات درآ مدشدہ ہیں۔اس سال Birzeit کتاب میلے میں مکیں نے عورتوں اور اسلام پرایک سو کتابیں شارکیں ۔۔۔ سب مصراور سعودی عرب کی تھیں۔'' فلسطینیوں کےسب سےلبرل اورسیکولر کالج Birzeit میں حماس اور جہا دجیسی اسلامی تحریکوں نے کسی بھی دوسر ہے سکول کے مقابلے میں کم ترقی حاصل کی تھی ،لیکن پھر بھی ان کا اثر محسوس کیا جا ر ہاتھا۔اصلاح کی ایک کولیگ للّی فیدی نے کہا،''وہ برساتی تھمبیوں کی طرح ہیں، وہ مخصوص حالات میں نشو ونمایاتے ہیں اور جب حالات ساز گار ندر ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں۔اس وقت ان کا دو بارہ ظہور ناامیدی کی علامت ہے۔ چونکہ لوگ مایوس ہیں ،اس لیے مافو ق الفطرت وسائل سے رجوع کردہے ہیں۔"

لق فیدی Birzeit میں اسانیات پڑھاتی تھی۔اس نے بھی غزہ اسلامی یو نیورٹی کے کیمیس میں قدم نہیں رکھا تھا۔' دمئیں جاب نہیں کرتی ،اس لیے وہاں نہیں جاستی۔اور مجھے وہاں بیٹھنے اور ان کے ساتھ بحث کرنے کا کوئی شوق بھی نہیں۔ جو بات چودہ سوسال پہلے درست تھی ، آج نہیں ہے۔معذرت چا ہتی ہوں ،لیکن اب ہم صحرانشین نہیں رہے ؛ ہم بادیہ شین بھی نہیں۔' اصلاح نے بھی موقع سے فائدہ اٹھا کراپئی رائے دی۔'ان کی منطق کو جھٹلا نا بہت آسان ہے۔کوایجو کیشن کے موضوع پر ایک مباحث میں جماس کے لڑکے اسے حرام قرار دے رہے تھے سے ۔کوایجو کیشن کے موضوع پر ایک مباحث میں جماس کے لڑکے اسے حرام قرار دے رہے تھے سے کہ ہمیں مخلوط طرز تعلیم والے سکول بند کر دینے چا ہئیں۔مئیں نے اُن سے کہا: 'کھہرو۔ ہمارے تمام دیہات میں سکول مخلوط ہیں۔ دیہاتی لوگ دودوسکول بنانے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اگر تمہاری رائے پڑمل کیا جائے تو کیا ہوگا؟ کیا تمام لڑکیوں کو سکول سے فارغ ہونا پڑے گا؟ کیا تم

یمی چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں نہیں ۔ ہم نے سکولوں کے اخراجات کے بارے میں نہیں سوچتے۔ چنا نچو میں نہیں سے کہا، تو جا وَاور جا کرحقیقت کا جائزہ لو۔ سعودی عرب سے آئے ہوئے ان مصنوعی نظریات کو بھول جاؤ۔''

اصلاح اور لی دونوں ہی یہ سلیم کرنے کو تیار نہیں نظر آتی تھیں کہ اُ بھر تا ہوا اسلامی سیلاب اُن کے اپنے عزیز لبرل خیالات کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ میری نظر میں ان کے تجزیات خواہش پر مبنی تھے۔ مَیں نے اُن کی نسل کی پڑھی کھی خوا تین سے اِس قتم کی بہت ہی با تیں سنی ہیں ۔ جیسے اردن کی لیلی شرف جو عرب قوم پرست تحریک کے پرخروش زمانے میں پلی بڑھی تھی جب تمام کر شاتی شخصیات بائیں بازو کے سیکولر افراد تھے، جنہوں نے عورتوں کی آزادی پر زور دیا۔ ان خوا تین کے لیے جماس کا نکتہ نظر مصحکہ خیز تھا۔ اور چونکہ وہ ان نظریات کے لیے اپنے اندر کوئی جھا وُنہیں رکھتی تھیں ،اس لیے اپنی طالبات کی ان کی جانب رغبت سے آگاہ نہ ہو سکیں۔

اسلامی تحریکیں مشرق وسطی کی تقریباً ہرایک یو نیورٹی میں عروج حاصل کررہی تھیں۔اور جن شعبوں فیکلٹیز میں انہیں سب سے زیادہ پذیرائی ملی وہ ذبین ترین لوگوں کے گڑھ تھے ۔۔
میڈیکل سکولز، انجینئر نگ ڈیپارٹمنٹس۔اسلام کے لیے پکار پرکان دھرنے والے طلبا میں صرف مفلوک الحال ہی نہیں بلکہ بارسوخ طلبا بھی شامل تھے:سحر اور آسیہ جیسی لڑکیاں جنہیں ہارور ڈاور لندن سے سکالرشیس ملے۔انہیں آئندہ عشرے میں بارسوخ بننا تھا: ایسی لوگ جواپنی اپنی اقوام کے مستقبل متشکل کریں گی۔

ایک یا دوعشر نے بل یہی باصلاحیت دانشور عرب قوم پرست رہے ہوں گے، لیکن یہ نظریہ عسکری شکستوں اور بدحال معیشتوں کے سوا کچھ بھی دینے میں کامیاب نہ ہوسکا۔ باہر سے آئے ہوئے کئی شخص کے لیے یہ نصور کرنا مشکل تھا کہ یہ ''عظیم نظریہ'' بھی پچھ بہتری کر رہا ہے۔ لیکن جڑوں کی جانب واپسی اور بیرونی اثر کی تر دید ہمیشہ سے ایک پرشش نظریہ رہا ہے؛ مکیں نے آسٹر یلیا میں نوجوانی کے دنوں میں خود بھی یہ شش محسوں کی جب میں امریکہ کے زیر سایہ سانس لیتی اور اپنے ملک کو مجبوراً و بیتام کی دلدل میں دھکیلا جاتا ہوا دیکھی تھی۔ ذبین نوجوان مسلمانوں کے سامنے موجود مستقبل متعدد در آمد شدہ نظریات کی ناکامیوں نے محدود کر دیا تھا۔ سحر نے بہت شروع میں بی ہہ دیا تھا۔ سحر نے بہت شروع میں بی ہہ دیا تھا۔ سحر نے بہت شروع میں بی ہہ دیا تھا۔ سحر نے بہت شروع میں بی ہہ دیا تھا۔ سحر نے کی کوشش کیوں نہ کریں؟''

مجھے تشویش اس بات پڑھی کہ اسلام جن یو نیورسٹیوں پر تسلط حاصل کر رہاتھا وہ اُن کی اپنی نہیں تھیں؛ نہ مصر کی برد بارروایت اور نہ ہی فلسطینیوں کے ترقی پسندا نہ رجحانات، بلکہ سعود یوں ک دولت سے فروغ یا فتہ سمنے شدہ تفسیر۔

جب میراسعودی دوست مجھے ریاض کے شال میں اپنے چچاہے ملوانے کے لیے لے کر گیا تو مئیں نے سوچا کہ وہ بوڑھا آ دمی گزرتے ہوئے عہد کی ایک یا دگار ہے، جس کی اقد اربھی ہمیں راستے میں نظرآنے والے پرانے قلعوں کی طرح یقیناً منہدم ہوجائیں گی۔

لگتاتھا کہ میرے دوست نے اپنی زندگی کے نصف سفرتک ہی بہت کچھ دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنے چھاد کھ کے درخت تلے پیدا ہوا، اُسے اونٹ پہ باپ کے گھر تک لایا گیا۔ پچپیں سال بعداس نے کونکورڈ پراٹلانٹک پارکیا۔ امریکہ کے بہترین کالجوں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعداس نے اپنی پروفیشنل زندگی کولندن ، واشنگٹن اور ریاض میں تقسیم کیا۔ وہ روایت کو دعوت مبارزت دینے والی تمجھ ہو جھ کا حامل تھا کلیشے بن چکی راسخ العقیدگی کومئشف کرسکتی تھی۔

مئیں نے سمجھا کہ وہ مستقبل تھا: اس کا چچاا پنی گھر میں بنداورسکول سے محروم کر دہ بیٹیوں کے ساتھ ماضی بن چکا تھا۔ مجھے بیمحسوس کرنے میں پچھ دیریگی کہ بیسب پچھا تناواضح نہیں تھا جتنا میں سمجھ بیٹھی تھی۔

میرا دوست اپنی نجی زندگی پر بات کرنے کی نسبت او پیک کی خرابیوں پر تقید یا عربی ادب میں لیوانتی آواز کے غلبے پر گریہ کرنے میں زیادہ راحت محسوس کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے بار بار تنگ کرنے پراس نے کچھ خود تقیدی کے انداز میں بتایا کہ کیسے وہ مغرب کی آزادزندگی کو چھوڑ کر ایک سعودی ایمن سے شادی کرنے واپس چلا آیا جسے شادی سے قبل صرف ایک بار ہی دکھے پایا تھا۔ وہ اُسے کارو باری دوروں پر بھی ساتھ نہ لے کر جا تا اور نہ ہی مجھ سے ملوایا (جب میں سعودی عرب میں تھی کرنے پر میں تاریخ کی بیات کو شاک کے بہت خوش نظر آتا لیکن ہمیشہ میرے دریافت کرنے پر میں سے نوش نظر آتا لیکن ہمیشہ میرے دریافت کرنے پر میں سے نان کے متعلق بات کی۔

ایک مرتبه لندن میں ڈِنر پرمَیں نے اُس سے پوچھا کہ وہ انہیں تعلیم دینے کے بارے میں کیا پروگرام رکھتا ہے؟ اس نے نظریں نیچے پلیٹ کی طرف جھکالیں اور اپنے کانٹے سے کھیلنے لگا۔ ' دمئیں ان کی تربیت سعودی عورتوں کے طور پر ہی کروں گا۔ مئیں کچھ لوگوں کی طرح انہیں آ دھا یہاں اور آ دھا وہاں کے مطابق بنانے کی غلطی نہیں کرنا چاہتا۔ انہیں اپنی شناخت معلوم ہونی چاہیے''اس نے کہا۔

''لیکن اگران میں ہے ایک خدادادصلاحیت کی مالک طبیعیات دان یاریاضی دان نگلی تو؟اگر اُس نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک جانا چاہاتو؟ میں نے پوچھا۔مئیں سوچ رہی تھی کہ وہ کہے گا،''ہاں،ایسی صورت میں وہ یقیناً ہارورڈ یا پرنسٹن یا کیمبرج میں تعلیم حاصل کرے گی۔'' لیکن وہ کچھ بھی نہ بولا۔

اس کی بجائے اس نے ایک آہ کھری۔ایک طویل اور گہری سانس جس نے مجھے اس کے چپا کی یا دولا دی ..... جب میں نے اس سے عورتوں کی ڈرائیونگ کے متعلق پو چھاتھا۔

میرے دوست نے کہا،''ہاں، بیا یک مسئلہ ہوگا۔اور جب بیدمسئلہ پیش آئے گا تو مجھےاس کا حل تلاش کرنا ہوگا۔''تبھی مجھےا حساس ہوا کہ میرے دوست اور اس کے چچا کے درمیان فاصلہ میری سوچ کے برعکس زیادہ نہیں۔

زیادہ تراہل مغرب کی طرح مکیں نے بھی ہمیشہ مستقبل کا تصورا یک زیادہ روشن جگہ کے طور پر
کیا ہے جہاں ایک قتم کی اخلاقی ارضیات ماضی اور حال کی غلطیوں کی ظالمانہ دھاروں کو گند کر چکی
ہوگی لیکن غز ہ اور سعودی عرب میں مجھے کچھ مختلف دیکھنے کوملا۔
وہاں کھڑے ہوکر مستقبل حال سے بھی زیادہ تاریک دکھائی دیتا ہے۔

ക്കരു

آ گھواں باب

## خطرناك كام

''عرب نیوز''کے جدہ آفس میں فائزہ امبہ نامی رپورٹر نے اپنی ڈیسک کے اوپر بلیٹن بورڈ پر
ایک کارٹون لگارکھا تھا۔ ایک مشخکہ خیز خاکے کے بنچ کیپٹن میں لکھا تھا:'' پچھو کے ودیکھیں۔ یہ
صرف تبھی آگے بڑھتا ہے جب اپنی گردن باہر نکال لے۔'' فائزہ گاہے بگاہے کی بورڈ پرالڈی
ہوئی پوزیشن سے پیچھے بٹتی اورسیدھی ہوکراپنا کا لے شفون کا سکارف چہرے کے گردکسی۔
فائزہ نے اپنی گردن باہر نکال رکھی تھی۔ سعودی معیار کے مطابق اس کے آر ٹیکلز بے باک
سے کویت کی جنگ کے بعد اس نے سعودی عورتوں کے نئے موڈ پرسوچ بچار کی اور پریس سنر
شپ کا نازک سوال اٹھایا۔ لیکن اس کی سب سے بے باک ترکت کام کرنے کے لیے گھرسے باہر
آنا تھا۔ جے اور نقاب میں ملبوس ہونے کے باوجود اسے ہر روز اخبار کے کلوط دفتر میں آتے وقت
خطرہ مول لینا پڑتا جہاں مرداس کے آس پاس کام کرتے تھے۔ اس نے کہا،''جب ایڈ بیٹر نے مجھے
خطرہ مول لینا پڑتا جہاں مرداس کے آس پاس کام کر وں گی:فون پر رپورٹنگ اور الیکٹرانک
طریقے سے خبر فائل کرنا۔ لیکن رپورٹر اس طریقے سے کام نہیں کر سکتا۔ آپ کواردگرد کی دنیا پر نظر
رکھنا پڑتی ہے۔''

دن کے اختتام پر جب وہ اپنا آرٹیکل فائل کر دیتی تو سکارف اورعبایہ کوٹھیک کر کے کارپارک کی جانب بڑھتی ۔سعودی قانون میں اسے ڈرائیونگ کی اجازت نہ ہونے کے باعث وہاں اس کا یمنی شوفراً سے گھر لیجانے کے لیے تیار کھڑا ہوتا۔ جب پہلی مرتبہ فائزہ سے ملاقات ہوئی تواس نے سعودی خواتین کو در پیش مشکلات کے متعلق میر بے تحریر کر دہ ایک آرٹیکل کوفضول قرار دیا۔وہ اپنی اور اپنی ڈاکٹر یا برنس مَین سہیلیوں کی کامیابیوں پر فخر مند تھی۔اس کا خیال تھا کہ مَیں نے سعودی عورتوں پر خاطر خواہ توجہ ہیں دی جو کام کررہی تھیں اور معاشر ہے میں تبدیلی لا رہی تھیں۔

فائزہ اور اس کی سہیلیاں اصل میں رسول اللہ کی وفات کے بعد کی صدیوں میں کھویا ہوا میدان واپس لینے کی ہی کوشش میں تھیں۔ ہر سعودی عورت جانتی ہے کہ رسول اللہ کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ تجارت کرتی تھیں؛ دوسری بیوی حضرت سودہ چھڑے کا کام کر کے اپنے گھریلو اخراجات پورے کرتی تھیں؛ حضرت فاطمہ چرخے پراتنا کام کرتیں کہ ان کے ہاتھوں سے خون اخراجات بورے کرتی تھیں؛ حضرت فاطمہ چرخے پراتنا کام کرتیں کہ ان کے ہاتھوں سے خون ہوتیں ۔ جب وہ کام کررہی ہوتیں تو اپنی کنیز کو پڑھے دیتیں۔

فائزہ کام کرنے والی مٹھی بھر سعودی عورتوں میں سب سے زیادہ نمایاں تھی کیونکہ اس کا نام ا کثر اخبار میں چھپتاتھا۔ کچھ دیگر سعو دی صحافی خواتین بھی تھیں ،لیکن میری معلومات کے مطابق ان میں ایک فائز ہ بی ایسی تھی جس نے اپنے اخبار کے دفتر میں بیٹھ کر کام کرنے کا خطرہ مول لیا۔خطرہ یہ تھا کہ'' نیکی کے فروغ اور برائی کے تدارک'' کی تمیٹی کی مذہبی پولیس (mutawain) کسی روز دفتر میں تھس کراُ ہے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑنہ لے۔ مذہبی پولیس کے اہل کار سعودی نظام انصاف کےشتر بےمہار ہیں؛ متعصب رضا کار جوگلیوں اور شاپنگ پلازوں میں لوگوں پر دھاڑتے پھرتے۔ پہلا ہدف ہے جاب چہرے اور دوسرا نشانہ نماز کے وقت بھی دکا نیں تھلی رکھنے والے د کان دار بنتے۔ پچھاہل کارسر کشوں کو مارنے کے لیے بید کی حچیڑیاں بھی ساتھ رکھتے ۔حکومت کی طرف ہےان دست درازیوں کی اجازت نہیں تھی ،کیکن وہ اُنہیں لگام بھی نہیں ڈال سکتی تھی ۔سعودی حکمران خاندان بنیاد پرستوں کی ایک لہر سے خوفز دہ تھا جوانہیں بھی اُسی طرح بہالے جائے گی جیسے ایرانیوں نے شاہ کومعزول کیا تھا۔سوحکومت نے مذہبی اہل کاروں کوگشت کے لیے فینسی کاریں خرید کر دیں اور ان کی سرگرمیوں سے نظریوشی اختیار کی۔ نیتجتاً اہل کار بے خوف ہو گئے ۔ حتیٰ کہ انہوں نے ایک السعو دشنرادی کو بھی گالیاں دیں جو بے حجاب نوکرانی کے ساتھ کام کررہی تھی۔

ان اہل کاروں کے متعلق شاید سب سے زیادہ تحقیر آمیز بات بیتھی کہ وہ گلیوں میں عورتوں کو گالیاں دینے کے سوا'' جرائم'' کے حوالے سے اور کوئی اقدام نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی عورت لباس یامحر مات کی خلاف ورزی کرتی تو اہل کاراس کے شوہر، باپ یا بھائی کو مطلع کرتا ۔۔۔۔۔ جواس کے '' ذمہ دار'' مجھے جاتے تھے ۔۔۔۔۔ جیسے سکول میں پرنہل نالائق بنچ کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ سعودی نظام میں تمام عمر کی عورتیں ناسمجھ بچول جیسی ہیں۔ کسی بھی عمر کی ہرعورت کو ملک کے اندر سفر کرنے سے پہلے بھی اپنے شوہر، بیٹے یا پوتے کی جانب سے تحریری اجازت نامہ دکھانا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ فائزہ اپنا اجازت نامہ قاہرہ میں ہی بچول گئی۔ اس کا شوہر ملک سے باہر گیا ہوا تھا اور رسائی سے باہر تھا۔ کیک سفر کرنا تھا، کیکن اجازت نامہ کے بغیر جدہ میں ہی بچنس کررہ گئی۔ 'دمئیں اپنے بال نوچ رہی تھی ''اس نے کہا۔ باپ مدرنہیں کر سکتا تھا، کیونکہ شادی کے بعد عورت کا شوہر ہی سعودی حکام کی نظر میں معتبر ہوتا ہے۔انجام کارا سے اپنے ایک کزن کا انتظار کرنا عورت کا شوہر ہی سعودی حکام کی نظر میں معتبر ہوتا ہے۔انجام کارا سے اپنے ایک کزن کا انتظار کرنا ور بخان ہی بیا جس کے ہمراہ وہ قاہرہ گئی اور اجازت نامہ لیا۔ بڑی عمر کی عورتوں کے لیے اس قتم کے تو انین مورشد دار سے طفے جانا چاہتی ہوتو تب بھی اسے بوتے سے اجازت نامہ لینا پڑتا ہے۔

جزواً اس قتم کی ذات کے خدشے کی وجہ ہے چندا کیسعودی عورتیں ہی گھر ہے باہر کام کرتی ہیں۔ 1986ء میں ایک سعودی تنخواہ دار ملازم عورتوں کی شرح صرف 4 فیصد تھی۔ زیادہ ترصورتوں میں اس قلیل تعداد کی وجہ عورتوں کے لیے دستیاب ملازمتوں کا فقدان ہے۔ سعودی حکومتوں میں براہ راست زنانہ امور سے متعلقہ ملازمتیں بھی مردوں کے پاس ہیں۔ 1975ء میں میکسیکوٹی میں اقوام متحدہ کی بین الاقوامی کانفرنس برائے خواتین میں سعودی عرب کا ''خواتین وفد'' صرف مردوں پر مشتمل تھا۔

لیکن جن شعبوں میں عورتیں کام کر سکتی تھیں ، وہاں بھی شو ہر انہیں کام کی اجازت دینے پر منذ بذب سے فائزہ کالبنانی شو ہرا پنی بیوی کی کامیا بیوں پرفخر مند تھا۔ پچھاور سعودی شو ہر بھی یہی جذبہ رکھتے تھے۔لیکن اکثر کسی عورت کی کامیا بی پرفخر اور مستقبل کے امکانات کے درمیان تھنچاؤ موجودر ہتا۔ایک برنس مین نے میڈیکل سکول سے اپنی بیوی کی گریجوایشن پرخوشی کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ سرجری میں سپیشلائزیشن کرے گی ،''تا کہ جب وہ اپنے مریضوں کو

چھوئے تو وہ ہوش میں نہ ہوں۔''

سعودی اخبارات میں کام کرنے والی بیویوں کا مسئدا کشر اٹھتار ہتا، بالخصوص مذہبی صفحات

پر۔''بیوی کن صورتوں میں کام کرنے باہر جاسکتی ہے؟ کیااسلام اسے اجازت دیتا ہے؟ اورا گردیتا

ہوتو کن حالات میں؟''سعودی گزٹ کے مذہبی ایڈیٹر کے نام خط میں ایک''جدہ ہے، ملازم

بیوی''نے پوچھا۔ ایڈیٹر نے جواب میں لکھا:''شادی ہونے پر پچھانونی اورا خلاقی حقوق حاصل

ہوجاتے ہیں۔ مردوں اور عورتوں کوان کی مخصوص جسمانی ساخت اور حیاتیاتی وظائف کے مطابق خاندان میں ایک مخصوص کردار تفویض کیا گیا ہے۔۔۔۔۔۔ شوہرکا کام کنے کوروٹی فراہم کرنا ہے۔ اگر

اس کی آمدنی کنے کی کفالت کے لیے کافی نہیں، یاوہ نسبتاً موزوں معیار حیات اپنانے کے قابل کمائی نہیں کرسکتا، اور اس کی بیوی راضی ہوتو دونوں مل کرکام کرسکتے ہیں۔ تاہم، اس کے لیے تین شرائط ہیں: ۔۔ شوہر جب بھی مناسب سمجھانی بیوی کی ملازمت چھڑ واسکتا ہے؛ 2-وہ کسی بھی ایک ملازمت چھڑ واسکتا ہے؛ 2-وہ کسی بھی ایک ملازمت چھڑ واسکتا ہے؛ 2-وہ کسی بھی ایک طرہ سمجھے؛

ملازمت پراعتراض کاحتی رکھتا ہے جس میں بیوی کوکوئی نقصان بتحقیریا شہوت انگیزی کا خطرہ سمجھے؛

ایک مرتبہ سعودی عرب کی فلائٹ میں مَیں ایک سعودی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹی جوایک سال سے اس مسئلہ میں الجھا ہوا تھا کہ اُس کی بیوی کے لیے کس قسم کی ملازمت موزوں رہے گ۔ وہ خود تجارت کرتا تھا، اور جدہ کا ہوائی اڈہ قریب آنے پر بہت بے چین ہوگیا۔ جب جہاز لینڈ نگ کے لیے چکر کاٹ رہا تھا تو اس نے سفید رو مال سے اپنے ابروؤں کو بو نجھا۔ وہ اپنے سامان میں شامل انڈرو میر ملبوسات کے متعلق پریشان تھا۔ اُس نے سرگوش کی:''دوسو سے زیادہ ہر بر بیررز رسی نے اللہ انڈرو میر ملبوسات کے متعلق پریشان تھا۔ اُس نے سرگوش کی:''دوسو سے زیادہ ہر بر بیررز زیم میں نے لندن میں مارکس اینڈ پنسر سے خریدے تھے۔ سب اسرائیل کے بینے ہوئے۔''سعودی میں نے تمام''صیبہ ونی''مصنوعات کا بائیکا کے کررکھا تھا۔ چنا نچہ ایک رات پہلے اپنے لندن کے ہوٹل میں وہ کافی دیر تک موٹا مار کر بین لیے بیٹھار ہا۔ اس نے سب پر سعودی ریال میں قیمتیں تکھیں تا کہ اسرائیل کا نام نہ پڑھا جائے۔''لیکن میں بہت تھک گیا تھا۔ اگرا کی بھی ہر بر بیئر پر نام تکھارہ گیا وہ وہ اور سعودی ورتیں سے ہریز بیئر زخرید ناپند کرتی ہیں۔'' ہوااور سمز کے دیا کہ سعودی کسٹمز کی تلاثی بدنام زمانہ تھی۔ وہاں کام کے لیے جانے والے ایک امر کی کو پانچ سعودی کسٹمز کی تلاثی بدنام زمانہ تھی۔ وہاں کام کے لیے جانے والے ایک امر کی کو پانچ سعودی کسٹمز کی تلاثی بدنام زمانہ تھی۔ وہاں کام کے لیے جانے والے ایک امر کی کو پانچ

نہرست پشتوں سے چلی آ رہی خاندانی بائبل کواپنی نظروں کے سامنے ریزہ ریزہ ہوتے دیکھنا پڑا کیونکہ پیتوں سے چلی آ رہی خاندانی بائبل کواپنی نظروں کے سامنے ریزہ ریزہ ہوتے دیکھنا پڑا کیونکہ سعودی عرب میں غیرمسلم مذہبی چیزیں لانے پریابندی تھی۔سعودیوں نے دوسرے مذاہب کی علامات پربھی اس حد تک پابندی لگائی کہ جس جہاز میں ہم سفر کررہے تھے،اہے حال ہی میں دوبارہ پینٹ کیا گیا تھا۔ بنیاد پرستوں کوشکایت تھی کے سعودیہ کے سابقہ لوگومیں sاور a کی درمیانی خالی جگہ عیسائیوں کی صلیب جیسی لگتی تھی۔

میراخیال تھا کوئیں نے اپنے سامان کوالیی تمام چیزوں سے پاک کرلیا ہے جسے مذہبی قرار دیا جا سکتا ہو۔لیکن جدہ میں کسٹمز ڈیسک پر بیٹھے درشت نو جوان انسپکٹر نے میرے بیگ میں ہے دو کتابیں نکالتے ہوئے مجھے گھورا۔ ایک کتاب'' Political Dictionary of the Arab World''تھی اور دوسری عرب کے قدیم سیاحوں کے متعلق''Passionate Pilgrims''پہلی کتاب کے نام میں لفظ "political" باغیانہ تاثر رکھتا تھا۔ دوسری کتاب کے نام میں لفظ ''passionate''اسے یورنوگرافی کے لیے مشکوک بنا تا تھا ،اورلفظ'' pilgrims''ندہبی نوعیت کا حامل تھا۔

تاجرمحدنسبتاً خوش قسمت ثابت ہوا۔ میں نے اسے بیرونی مال میں مسکراتے ہوئے دیکھا۔ مشتبہ بریز بیرًز انسکشن ہے نیج گئے تھے۔اس نے کہا کہ کامیا بی کی خوشی میں مَیں ایکے روز اسے اور اس کی بیوی عدیلہ سے ملنے اس کے گھر آؤں۔

محمداینے وسیع خاندان کے ساتھ حچھوٹے سے ایار ٹمنٹ میں رہتا تھا: باپ اور مال گراؤنڈ فلور یر؛ بھائی ، بھابیاں اور بیچے بالائی فلیٹس پر۔سعودی عرب کے جدید شہروں میں بھی خاندان بدستور صحرائی قبائلی خطوط پر چل رہے تھے۔سعودی مرد شادی کرنے پر اپنی بیویوں کو والدین کے گھر لاتے۔امیرگھرانے تو نئے کنبے کے لیے بہآ سانی جگہ بناسکتے تھے۔نسبتاً غریب گھرانوں میں ہر بیٹے کی شادی ہونے پرایک منزل کااضافہ ہوتا جاتا۔ نیتجاً سعودی شہر نامکمل عمارات ہے بھری ہوئی لگتی تھیں۔فلیٹ کی چھتوں میں سے او ہے کے سریے باہر نکلے ہوئے نظرآتے۔

میرا خاندان تنین براعظموں میں بکھرا ہوا تھا۔للبذا ہرکسی کوایک ہی عمارت میں دیکھے کررشک آیا۔لیکن محمداس نظام کو باعث فضیحت محسوں کرنے لگا تھا۔ جب ہم زینہ چڑھ رہے تھے تو ہرفلور پر دروازے کھلے، کیونکہ بھائی اور چھوٹے چھوٹے بھتیج جنتیجاں محمد کے ساتھ آنے والی مخلوق کو دیکھنا

چاہتے تھے۔ صرف اپنے کنبے کے لیے پچھ نجی راز داری حاصل کرنے کی خاطراس نے ایک نیا گھر بخوانا شروع تو کیا تھا، کیکن وہاں منتقل ہونے کے حوالے سے پریقین نہیں تھا۔" ہاپ کو یہ بات سمجھا نامشکل ہے کہ دور چلے جانے کا خیال بہتر ہے،"اس نے آہ بھری۔ محمد 35 سال کا ہو چکا تھا، لیکن باپ کی بات ابھی حرف آخرتھی۔

بیش ترسعود یوں کی طرح محربھی صبح سات بجے سے دو پہرایک بجے تک کام کرتا، چند گھنے کے لیے کاروبار سے واپس گھر آتا۔ دن کی گرمی کے دوران سکول اور دفاتر بندر ہے اور سب گھر والے والے بیٹھ کر کھانا کھاتے ۔ محمد اور عدیلہ مغربی انداز میں ایک میز پر بیٹھتے۔ لیچ کے بعد گھر والے ٹی وی کے سامنے پھیل جاتے اور ندہبی چینلز کونظرا نداز کر کے سی مصری چینل کاسکنل پکڑتے جہاں فلمیں اور درائی شوز دکھائے جاتے تھے۔

جب عدیلہ کی شادی محمد ہے ہوئی تو وہ سکول کی سولہ سالہ طالبہ تھی۔ اس نے اپنے بچے پیدا کرنے اور پالنے کے دوران سوشیالو جی کی ڈگری مکمل کی۔''کورس میں شامل زیادہ ترلڑکیاں یہی کررہی تھیں،' اس نے بتایا۔ متعدد سعودی سکولوں میں طالبات کے بچوں کے لیے ڈے کیئر سنٹر اور نر سریز مہیا کی گئی تھیں۔ بچے کی پیدائش کے حساب ہے امتحانات کے شیڈول میں ردوبدل کیا جا سکتا تھا۔ یو نیورٹی کے بعد جب اس کے دو بیٹے اور بیٹی بھی سکول میں داخل ہوئے تو عدیلہ کی حالت نہایت وردناک ہوگئی۔''بچوں کے چلے جانے کے بعد ہر صبح نہایت بے کیف ہوتی۔'' جا سکتا تھا۔ یو نیورٹی کے بعد جب اس کے دو بیٹے اور بیٹی بھی سکول میں داخل ہوئے تو عدیلہ کی حالت نہایت دردناک ہوگئی۔''بیوں کے چلے جانے کے بعد ہر صبح نہایت بے کیف ہوتی۔'' ماضی میں وہ محض مزید بچے ہی جنتی جاتی ۔ دیبی علاقوں میں بہت ہی سعودی عورتیں اب بھی ہر ممکن حد تک زیادہ سے زیادہ بچ بیدا کرتی تھیں۔ جدہ کے ایک ہمیتال میں اٹھارہ ماہ سے تعینا ت ایک برطانو کی ڈاکٹر ایک اٹھا کیس سالہ بدوعورت کا چیک آپ کرر ہاتھا۔''میس کے اُس سے پوچھا کہ اسے آخری مرتبہ چیض کی آئے بھی اس نے بوچھا،' چیش کیا ہوتے ہیں؟' بتا چلا کہ اسے بھی تیس آئے بی نہیں سے جنفوان شاب سے پہلے ہی بارہ برس کی عمر میں اس کی شادی ہوگئی۔ تب حیض آئے بی نہیں سے منفوان شاب سے پہلے ہی بارہ برس کی عمر میں اس کی شادی ہوگئی۔ تب سے وہ مسلس حاملہ رہی یا پھر بچوں کو دودھ یا تی رہی۔''

لیکن عدیلہ اور محمد جیسے شہری سعود یوں کی اکثریت کے لیے بڑے کنبے کی قبائلی روایت اب قابل عمل نہیں رہی تھی۔ چنانچہ میڈیس ، تعلیم یا وو بمنز بینکوں میں اسلامی لحاظ سے جائز نوکریوں کے لیے اب زیادہ سے زیادہ پڑھی کھی عورتیں درخواستیں دے رہی تھیں۔ سعودی مینجر وں اور عملے والے بینک 1980ء میں کھلے تھے کیونکہ سعودی قوانین کے تحت انہیں مردول کے زیراستعال بینکوں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں (حالانکہ قرآن نے عورتوں کواپی دولت کا مختار بنایا ہے)۔ چاہے ورثے میں بیٹیوں کا حصہ بیٹوں سے نصف ہے، لیکن سعودی عرب کی تیل سے دولت مندمعیشت میں اس کے باوجود کافی دولت مل سکتی ہے۔ نئے بینک ہر لحاظ سے عورتوں کے لیے تھے۔ خواتین آڈیٹرز ہی اکاؤنٹس چیک کرتیں اور دروازے کے قریب گارڈ زنعینات تھے تا کہ کہیں کوئی مرداندرنہ آجائے۔ عموماً گارڈ بینک میں ملازم کسی عورت کا شوہر ہی ہوتا، تا کہ اگر دستاویزات ڈیلیور کرنے ہوں تو وہ صرف اپنی ہوی سے بات کرے نہ کہ کسی اور غیرشادی شدہ ملازم عورت سے۔

صرف میڈیسن ایک ایبا شعبہ ہے جس میں جنسوں کی علیحدگی پوری طرح لا گونہیں۔اور بیہ متواتر بنیاد پرستوں کے حملوں کا نشانہ بنار ہتا ہے۔انہیں مردمریضوں کا علاج کرنے والی لیڈی ڈاکٹرز پر اعتراض ہے۔ان کی مہم کامیاب نہیں ہوسکی ، کیونکہ حکومت نے ثابت کر دیا تھا کہ میڈیسن میں سعودی مردوں کی تعداداتی نہیں کہوہ طلب پوری کرسکیں۔

وزارت صحت میں ایک ملازمت کے لیے عدیلہ نے کوالیفائی کرلیا تھا، لیکن محد راضی نہ ہوا

کیونکہ اس میں مردوں کے ساتھ لین دین کا اختال تھا۔ محمد نے وضاحت کی، ''اسے اپنے سرکا

سکارف ہروقت ٹھیک رکھنا پڑتا، بنسنا یا مسکرانا بھی ممنوع ہے، کیونکہ اگر وہ بنس کر کسی مرد کی طرف

د کیھ لے تو وہ سمجھے گا کہ وہ اُس سے محبت کرتی ہے۔' وہ صوفے پر بیٹھ کرٹی وی چینل سلیکٹر گھمار ہا

تھا کہ ایک سعودی چینل پر تھوڑی دیر کے لیے رکا جہاں ایک خاتون اناؤنسر اپنے بالوں کو بالکل
چھپائے ہوئے جبریں پڑھر ہی تھی۔ اس نے کہا، 'بیٹی ہے۔ ٹیلی ویژن میں خوا تین اناؤنسر زموجود

تھیں، لیکن ان میں سے شاید ہی کوئی سعودی ہوگی۔ میں نے پوچھا کہ اگر عدیلہ بھی ٹی وی پر نیر یں

پڑھنا چا ہے تو وہ کیا کہے گا؟''وہ اس طرح لوگوں کے سامنے آنے پر بھی تیار نہیں ہوگی، اور میں بھی

بڑھنا چا ہوئے دونوں کی نظر میں موزوں تھی : لڑکوں کے سامنے آنے پر بھی تیار نہیں ہوگی، اور میں بھی

جواس کی اور محمد دونوں کی نظر میں موزوں تھی : لڑکوں کے سامنے آنے پر بھی تیار نہیں ہوگی، اور میں بھی

کوالیفیکیشن کے مطابق نہیں تھی ،''لیکن او قات اچھے ہیں، اور سارا دن سوتے رہنے سے بینوکری

کرلینا بہتر ہے،''عدیلہ نے کہا۔ ٹی وی، ویڈیوز اور عور توں کی چائے پارٹیوں کے علاوہ نوکری کے کرلین بہتر ہے،''عدیلہ نے کہا۔ ٹی وی، ویڈیوز اور عور توں کی چائے پارٹیوں کے علاوہ نوکری کے کرلین بہتر ہے،''عدیلہ نے کہا۔ ٹی وی، ویڈیوز اور عور توں کی چائے پارٹیوں کے علاوہ نوکری کے کرلین بہتر ہے،''عدیلہ نے کہا۔ ٹی وی، ویڈیوز اور عور توں کی چائے پارٹیوں کے علاوہ نوکری کے کہا۔ ٹی وی ، ویڈیوز اور عور توں کی چائے پارٹیوں کے علاوہ نوکری کے کرلین بہتر ہے،''عدیلہ نے کہا۔ ٹی وی ، ویڈیوز اور عور توں کی چائے پارٹیوں کے علاوہ نوکری کے کرلیکن ہونے کی پارٹیوں کے علاوہ نوکری کے کہا کی ویکھ کیا کہا کی ویڈیوز اور عور توں کی چائے پارٹیوں کے علاوہ نوکری کے کرلیکن کے کام

بغیرعدیلہ کے لیےاپنا فارغ وفت گزارنامشکل تھا۔سعودی عرب میں سینما یاتھیئڑ نہیں ہیں ،اوروہ ا کیلے شاپنگ برجانے کا خطرہ بھی مول نہیں لے سکتی تھی۔

سہ پہر کے وقت محد نے جدہ کے ساحل پرڈرائیو کے لیے جانے کی تجویز دی۔ عدیلہ نے قدم باہرر کھنے سے قبل اپنے بالوں کو ایک بڑے سے کا لے سکارف میں لیبٹ لیا، چہرے کے گرد کا لے کپڑے کا ایک چھوٹا گرٹر ابا ندھا اور صرف آنکھوں کو کھلا چھوڑا، پھر ان سب کے او پر اپنا عبایہ پہن لیا۔ ہم دونوں کار کی پچھلی سیٹ پر بچوں کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ بچیر ہ احمر کے ساحل پر سفید عباوک والے مردوں کی ٹولیاں عور توں کے جھر مٹوں سے تھوڑ ہے تھوڑے فاصلے پر موجود تھیں۔ وہ سب شام کی گیک منار ہے تھے۔

ہم نے گاڑی پارک کی اور چہل قدی کرتے ہوئے پانی تک گئے۔ سفیدرا ہگرردن کی گری سے تپ رہی تھی۔ جب سورج سمندر میں جا چھپاتو ہمارے پیچھے شہر سے شام کی اذان سنائی دینے گئی۔ محمد جائے نماز لینے کار کی طرف گیا اور اپنے بچپا کے ساتھ کھڑے ہو کرنماز پڑھنے لگا۔ عدیلہ ان کے ساتھ شامل نہ ہوئی، کیونکہ سعودی عور تیں سر عام نماز ادانہیں کیا کرتی تھیں۔ انتظار کے دوران اس نے ایک شو پکڑا، اپنا کالا نقاب اٹھایا اور چہرے سے پسینہ پونچھا۔ ہم حال عدیلہ اپنی شام کی سیر پرخوش دکھائی دیتی تھی۔ محمد اور وہ اس طرح کے چندا کیک میں انکٹھ کر سکتے تھے۔ چند ماہ قبل وہ بچوں کو ایک تفریک میں سکیٹئ کے ماہ قبل وہ بچوں کو ایک تفریک میں لیجانے کے قابل تھے، یا پھر ایک ریک میں سکیٹئ کے ماہ قبل وہ بچوں کو ایک تفریک میں سکیٹئ کے لیے بھی لیجا سکتے تھے جہاں برف کی جگہ ایک دبیز سفید پلاسٹک بچھایا گیا تھا۔ لیکن ان دونوں جیزوں پر نہ بھی دکام نے اعتراض کیا اور اب مردوں اور عور توں کے لیے الگ الگ اوقات مقرر ہونے کی وجہ سے فیلی کا ایک ساتھ جانا ممکن نہیں تھا۔

پچھ عودی برنس مکین اپنی کمپنیوں میں عورتوں اور مردوں کی الگ الگ زندگی کے اثرات سے تنگ آ چکے تھے۔ سعودی عرب میں کلورو کس بلیج تیار کرنے والی فیکٹریوں کے مالک حسین ابوداؤد کی خواہش تھی کہ مغربی انداز میں ایک مارکیٹ ریسرچ کروائے تا کہ سعودی گھرانوں میں کپڑے دھونے کے طریقوں کے متعلق معلوم کیا جا سکے۔ '' ظاہر ہے کہ مکیں مردریسرچرز کو عورتوں سے بات چیت کرنے نہیں بھیج سکتا تھا۔ لیکن سعودی عورتوں کو بھی بھیجنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ ان کامردوں بات چیت کرنے نہیں بھیج سکتا تھا۔ لیکن سعودی عورتوں کو بھی بھیجنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ ان کامردوں

سے بھر ہے کئی گھر میں جا گھسناممکن تھا۔اور مجھے یہاں عربی بولنے والی اتنی عور تیں کیسے ل سکتی ہیں جو سعودی نہ ہوں؟'' آخر کاراس نے چند مصری اور لبنانی عورتوں کو بید کام سونیا جنہیں خوفنا ک حالات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ملک میں اجنبی لوگ دروازے پرنہیں آتے۔'' بیش ترجگہوں پرایک گارڈ تعینات ہے جسے تختی سے ہدایات دی گئی ہیں کہ ایا نکٹمنٹ کے بغیر کسی کواندر نہ آنے دیں'' اس نے کہا۔

حسین نے سارے نظام کو تضادات ہے لبریز پایا۔''اگر کوئی سعودی عورت برا اور پینٹیز خریدنا جا ہتی ہوتو اسے د کان کے کا ؤنٹر پر کھڑے ہندوستانی لڑکوں سے بحث کرنا پڑتی ہے۔ تاہم، اگروہ ایک کاروباری خاتون ہےاورسر کاری وزارت کے کسی دفتر میں کوئی دستاویز جمع کروانا جا ہتی ہے تو و ہاں قدم بھی نہیں رکھ علتی --ا ہے کسی مر د کی خد مات لینا پڑیں گی۔' حسین کاروباری افراد کے اس گروپ میں شامل رہ چکا تھا جسے وزارت تر قیات کے معاشی منصوبے کے مسودے پررائے دینے کو کہا گیا۔اس نے مسودے میں موجود ایک لائن پر نکته اٹھایا جس میں کہا گیا تھا کہ حکومت اسلامی اصولوں کے مطابق عورتوں کے کام کوفروغ دے گی۔''میں نے کھڑے ہو کر کہا،'36 صفحات کےاس منصوبے میںعورتوں کے متعلق بیصرف آ دھی سطر ہے،اور وہ بھی اسلامی اصولوں کی شرط کے ساتھ۔ باقی کے 36 صفحات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کا مطلب ہے کہوہ اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں؟ کیا آپ محض انتہا پسندوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کررہے ہیں؟'' ا نتہا پیندوں کومطمئن کرنا تقریباً ناممکن تھا۔عورتوں کے لیے کام کرنے کی بالکل الگ جگہیں بھی خطرے سے خالی نہیں تھیں۔ ملک کے سب سے بڑے صنعتی ادار سے سعودی کیبلز حمینی نے ایک ایسی فیکٹری لگانے کی تجویز دی جہاں پروڈ کشن کا ساراعمل عورتیں ہی انجام دیں گی اورا نتظام بھیعورتیں چلائیں گی۔مَیں نے سوچا کہ مزدوروں کی شدید قلت کے شکار ملک میں اس قتم کے منصوبے کو بہت سراہا گیا ہوگا۔لیکن جب میں منصوبے کے انچارج افسر سے ملنے گئی تو اس نے درخواست کی کمیں اس بارے میں کچھ نہ لکھوں۔''ہم پہلے ہی بہت زیادہ توجہ کاہدف ہے ہوئے ہیں،''اس نے کہا۔اسے خدشہ تھا کہ اگر بنیاد پرستوں نے عورتوں کو گھروں سے باہر آنے کی ترغیب دلانے کے خلاف مہم شروع کر دی تو منصوبہ منسوخ ہوجائے گا۔ تاہم ،اس نے مجھے اپنی بيوى باسله ي ملوايا جولا كيول كاعاليشان دارالفكرسكول جلاتي تقى \_

باسلہ نے مجھے سکول دکھانے کے بعد دو پہر کی چائے پر گھر بلایا۔اس کے زرد پھر سے بنے بنگلے میں فلڈ لائٹ والے سوئمنگ پول، فاری قالین اور خوب صورت سامان نے واضح کر دیا کہ وہ کسی '' مالی ضرورت' کے تحت ملازمت نہیں کر رہی تھی ، جیسا کہ سعودی گزیئیئر کے مذہبی ایڈیٹر نے منظوری دی تھی۔ باسلہ نے بتایا '' مئیں شادی کے بعد ابتدائی برسوں میں کام نہیں کرتی تھی۔ مئیں زیادہ تروقت بستر پرگزارتی ،اور جب فواز سارے دن کا تھکا ہارا گھروا پس آتا تو مئیں اسے شاپنگ مال تک چلنے کو کہتی ۔ بچھ عرصہ بعد ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ یہ صورت حال بہت خراب ہے، اور مجھے اپنی زندگی کو کسی مقصد میں لگانا جا ہے۔''

باسلہ نے اپنی ایک ہیلی کوبھی جائے پر بلایا تھا جواپنی ماں کوایک کامیاب تعمیراتی ہمپنی چلانے میں مدودیتی تھی۔ باپ کے فوت ہونے پران کا خیال تھا کہ مرورشتہ وار کاروبار سنجالیں گے اور انہیں گھر بلوا خراجات کی فکر نہیں کرنا پڑے گی۔لیکن وہ کاہل اور نااہل ثابت ہوئے۔ باپ کی بنائی ہوئی ساری جائیدا واور کاروبار تباہی کے دہانے پر آن کھڑا ہوا۔ اس نے وضاحت کی: '' آخر کار میر کی ماں نے کاروبار اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ سرکاری منظوری کے لیے کاغذات ساتھ لے کر وزارت تعمیرات میں گئی۔ اُس سے قبل وہاں بھی کوئی عورت نہیں گئی تھی۔ حکام نے اسے باہر نکل جانے کا تھی رہی ، اور حتی کہ افسراس کی بات سننے پر جانے کا تھی میں بہت اچھی میں بڑی اور اس نے کاروبار کوتا ہی سے بچالیا۔''

نوکرانیاں چائے اور کیک و پیسٹریاں لے کراندر باہر آ جار ہی تھیں۔ آخر بات اس بارے میں ہونے لگی کہ میراشو ہر نوکری کے سلسلے میں میرے سفر کرنے پر کیسامحسوں کرتا تھا۔ میں نے باسلہ کو بتایا کہ ہم دونوں میں سے کسی نے بھی بھی دور نہیں رہنا چا ہا، کیان شو ہر خود بھی صحافی ہونے کے ناتے میری ملازمت کے نقاضوں سے بخوبی آگاہ تھا۔ پھر مئیں نے پچھی شخی بھارتے ہوئے اسے بتایا کہ شو ہرنے میری ملازمت کی خاطر اپنے کیریئر میں پچھر ترامیم پیدا کر کی تھیں۔ ''جب میر سے اخبار نے مجھے مشرق وسطی میں عہدے کی پیش کش کی تو اُس نے اپنی نوکری چھوڑ دی تا کہ میں بینو کری چھوڑ دی تا کہ اسلہ چران ہوگی؛ ٹونی اور مئیں مشرق وسطی میں اس میں بینو کری قبول کر سکوں۔'' مجھے تو تع تھی کہ باسلہ چران ہوگی؛ ٹونی اور مئیں مشرق وسطی میں اس بیا سالہ کے چرے کے عادی تھے کہ دراصل اُس کی نوکری کی وجہ سے ہمیں یہاں آ نا پڑا ہے۔ لیکن باسلہ کے چرے کے تا ٹرات میں چرت والی ہرگز کوئی بات نتھی۔ وہ بالکل مایوں گی ، کہ جیسے مئیں باسلہ کے چرے کے تا ٹرات میں چرت والی ہرگز کوئی بات نتھی۔ وہ بالکل مایوں گی ، کہ جیسے مئیں باسلہ کے چرے کے تا ٹرات میں چرت والی ہرگز کوئی بات نتھی۔ وہ بالکل مایوں گی ، کہ جیسے مئیں

نے ابھی ابھی اعتراف کیا ہو کہ میرے شوہرنے وسیع پیانے پرقل غارت کی تھی۔ باسلہنے جائے ختم کی ،گلاصاف کیااورموضوع بدل دیا۔

لڑکیوں کی تعلیم ، خواتین کے بینکوں اور میڈیین کے نبیتاً محفوظ حلقوں سے باہر ملازمتیں کرنے والی عورتوں کے متعلق معلومات حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔ جب میں نے وزارت اطلاعات سے مدد ما نگی تو کورا جواب ملا۔ چنانچے میں نے مختلف دیگر را بطے استعال کیے۔ جدہ میں ایک لبنانی بزنس مَین نے سنبید کی: ''اس موضوع کوجھی ہاتھ لگانا جب تم سوفی صد مثبت چیز ہی لکھنا چاہتی ہو۔'' جب میں نے ایبا قرین قیاس نہ ہونے کا ذکر کیا تو اُس نے مجھے کسی سے بھی متعارف کروانے سے انکار کر دیا۔ میں نے جدہ اور ریاض میں ایسی خواتین کے متعلق من رکھا تھا جو فوٹوگرانی سٹوڈیو، اور ملبوسات سازی سے لے کرکم پیوٹرٹر بینگ سکولز جیسے کا روباروں کی باس تھیں۔ میں نے سوچا کہ شاید چیمبر آف کا مرس کوئی مدد کر سکے۔ ایک مددگارا فسر نے کہا، ''نو پر اہلم ، میں آپ کو پچھ اپائنٹھ منٹس لے دیتا ہوں۔''

اگلےروز اس نے مجھے دو پہر دو بجے جدہ ایئر پورٹ پر انتظامی دفاتر میں پہنچنے کو کہا۔ میرا خیال تھا کہ اُس نے کسی خاتون ایگرزیڈو مجھ سے ملوانے کا بندو بست کیا ہوگا۔لیکن پتا چلا کہ مخس مجھے ایک بیکار'' آفیشل ٹور'' کروانے کا ہی سوچا گیا تھا جس کا عورتوں سے کوئی تعلق واسطر نہیں تھا۔ مئیں گھنٹوں وہاں رہی ؛ مجھے ویڈیوز دکھائے گئے ،کمپیوٹر رومز میں لیجایا گیا اور سرکاری اعداد وشار بتائے گئے ۔۔۔۔۔۔ 1975ء اور 1988ء کے درمیانی برسوں میں مسافروں کی ٹریفک میں %625 اضافہ ،کارگوٹر یفک میں 870ء اور 1988ء کے درمیانی برسوں میں مسافروں کی ٹریفک میں 865 فٹ اضافہ ،کارگوٹر یفک میں 870ء اضافہ ،صرف زائرین جج کے لیے بنایا گیا ایک ٹرمینل جو 80 فٹ بال فیلڈ ز کے برابر تھا اور جس کی حجے تر پڑھلان کی کوئنگ والی ٹائلز لگائی گئی تھیں (تا کہ حرارت بال فیلڈ ز کے برابر تھا اور جس کی حجے تر پڑھلان کی کوئنگ والی ٹائلز لگائی گئی تھیں (تا کہ حرارت سے بچاجا سکے )۔دور بے کوختھر کرنے کا کوئی خوشگوار طریقہ نہیں تھا۔تر تی پذیریما لک ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ رپورٹران کی کامیابیوں کے متعلق نہیں لکھتے ؛ کہ ہم رنگارنگ قبائلی روایا ت پر ہی توجہ کرتے ہیں کہ رپورٹران کی کامیابیوں کے متعلق نہیں لکھتے ؛ کہ ہم رنگارنگ قبائلی روایا ت پر ہی توجہ سے جیاجا سے کا کرتے ہیں کہ رپورٹران کی کامیابیوں کے متعلق نہیں ۔ پھر بھی میں اپنا وقت ضائع ہونے کی وجہ سے جیسے اور ٹیکنالوجیکل ترتی کو فیظر انداز کر جاتے ہیں۔ پھر بھی میں اپنا وقت ضائع ہونے کی وجہ سے چیمبر آف کامرس پر خفاتھی۔

دورے کے دوران حیکتے ہوئے جدید ایئر پورٹ کا ایک حصہ میری توجہ اور دلچیسی حاصل

کرنے میں کامیاب رہا۔ یہ چیز سعودی عرب میں عورتوں کی حیثیت پرمیری کہانی سے تعلق رکھتی ہے گئی ہے۔ تعلق رکھتی کھی الیکن بیہ ہمارے دورے کا حصہ نہ تھی۔ ملک چھوڑ نے سے صرف دو ہفتے قبل مجھے یہ بات محسوس ہوئی۔ ڈیپار چرلا وُنج میں انتظار کرنے کے دوران مجھے ٹو ائکٹ کی حاجت پیش آئی۔ میں پالش کیے ہوئے فرش پر چلتی ہوئی ٹو ائکٹ میں گئی اور چمکتا ہوا دروازہ کھولا جس پر ہر قعے والے سرکی ڈرائنگ بنی ہوئی تھی۔

اندر پہنچ کرمیرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔فرش گند ہے کتھڑا ہوا تھا۔ بند ٹوائلٹ باؤلز منہ تک غلاظت سے پر تھے۔یوں لگتا تھا جیسے کسی نے کئی ہفتوں سے وہاں صفائی نہیں کی ۔کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا تھا ، کیونکہ بااختیارلوگ بھی اندر گئے ہی نہیں تھے۔

سعودی عرب ایک انتها ہے۔ آخراس انتها پر ہی کیوں محکے رہیں جبکہ ترکی جیسے کسی مسلم ملک کے متعلق لکھنا آسان ہوگا جہاں ہر چھ میں سے پانچ جج عورتیں ہیں اور ہرمیں نجی کمپنیوں میں سے ایک کی مینجرعورت ہے؟

میرے خیال میں سعودی عرب کی خوفنا ک حقیقت پر نظر ڈالنا اہم ہے، کیونکہ یہی وہ بانچھ،
علیحدگی یا فتہ دنیا ہے جس کا مطالبہ اسرائیل میں جماس، افغانستان میں بیش تر مجاہدین گروپ، مصر
میں بہت سے انقلا بی اور الجیریا میں اسلامی سالویشن فرنٹ کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی
گروپ بینہیں کہتا ہے'' آ ہے ترکی کو نئے سرے سے تعمیر کریں، اور کلیسیا وریاست کوالگ الگ
کریں۔'' اس کی بجائے وہ تو صرف سعودی انداز کے خواہش مند ہیں ۔۔۔۔۔عورتوں کی مکمل قطع
و برید،گھرکی جنت میں عورت کا اصل مقصد ہونے کے کلیشے پر اصر ار۔

مسلم ممالک کی وسیع اکثریت میں گزشتہ بچاس سال کے دوران عورتوں کی ملازمت کی راہ میں حائل رکاوٹیں ابھی تک دورہوتی آئی ہیں۔ بادی النظر میں ان رکاوٹوں کو دوبارہ کھڑا کرنا ناممکن ہوگا۔لیکن زیر سطح عورتوں کے کام کے متعلق پائی جانے والی ایک بے بیٹی انہیں زد پذیر بناتی ہے۔ مصر میں عورتیں ہر جگہ پر کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ۔۔۔۔۔کھیتوں میں بوائی اور کٹائی کرتی ہوئیں 'شہر کی گلیوں کے کنار بے بیٹھ کراھیا فروخت کرتی ہوئیں۔لیکن بیسویں صدی کے نصف اول میں ان کی اس حیثیت کے متعلق تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تب صرف غریب ترین خاندانوں کی میں ان کی اس حیثیت کے متعلق تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تب صرف غریب ترین خاندانوں کی

عورتیں ہی گھرسے باہر کام کرنے کی بےعزتی 'سہتی تھیں۔مصری عورتیں ڈاکٹر ،فلم ساز ،سیاست دان ، ماہرین معاشیات ، پروفیسراور انجینئر زبیں۔ان میں سے زیادہ تربیوروکریٹس ہیں۔اب بیہ سوچنا تقریباً محال ہے کہ کوئی جوان مصری خاتون کام پرنہیں جاتی ہوگی ،کم از کم شادی ہوجانے سے پہلے۔اکثر اسے اپنے دفتر میں ہی مستقبل کا دلہا مل جاتا ہے۔

صدر ناصر نے حکومت میں عور توں کے لیے جگہ بنائی اور وعدہ کیا کہ کالج ڈگری کے حامل ہر مصری کو ملازمت دی جائے گی۔اب زیریں متوسط طبقے بہت ہی پڑھی کاھی عور تیں مسلامی مصری کو ملازمت دی جائے گی۔اب زیریں متوسط طبقے بہت ہی پڑھی کاھی عور تیں گائینگ اور کاغذات کے طور پر سرکاری نوکری حاصل کرتی ، صبح آٹھ بجے سے دو پہر دو بجے تک ٹائینگ اور کاغذات ادھراُدھر کرتی رہتی ہیں۔ بیوروکر لیں کے جم کا مطلب ہے کہ بیش ترکارکن بے روزگار ہیں ، اور بیش ترم داور عور تیں سارا دن مسلسل جائے بینے اور گپ بازی میں گزارتے ہیں۔ شخواہ قابل رحم بیش ترم داور عور تیں سارا دن مسلسل جائے بینے اور گپ بازی میں گزارتے ہیں۔ شخواہ قابل رحم اور وہ گھر کے بجٹ میں بھے حصہ ڈال کریروقار بھی بن سکتی ہے۔

مجھے معلوم جوان ،غیرشادی شدہ عورتوں میں سے زیادہ تر تنخواہ دارتھیں اور کسی غیرموزوں جگہ پر کام کرنے کی آزادی بھی رکھتی تھیں ۔لیکن میری شادی شدہ دوستوں کا انداز نظر کچھ مختلف تھا۔ اکثر کی ملازمت کمرتوڑ گھریلومحنت سے مختصر پناہ لینے کا ایک ذریعے تھی۔

مئیں نے ایک دو پہر حال ہی میں شادی کرنے والی اسی شم کی ایک عورت کے ساتھ گزاری۔
وہ دفتر آنے جانے کے لیے روز اندڑیڑھ گھنٹہ بس کاسفر کرتی تھی جواس قدر بھری ہوتی کہ تین چار
مسافر گیٹ سے باہر لٹکے ہوتے ۔وہ اپنے گھر سے کوئی نصف میل دورواقع بس سٹاپ پراترتی اور
ہیں منٹ تک سرکاری فوڈ سٹور پر قطار میں کھڑی رہتی تا کہ کم نرخوں پر کھانا حاصل کر سکے۔وہ
اشیائے خوردونوش اٹھا کرفر ت کے سے عاری کچن میں لاتی اورفور اُاپنے شوہر کے لیے چائے بناتی جو
کام سے واپس آکر صوفے پر ہیٹھا اپنے باپ اور نو جوان بھتیج سے گفتگو کر رہا ہوتا۔اس کے بعدوہ
سٹر ھیاں چڑھ کر کہوتروں کے پنجر سے میں جاتی ، پچھلے روز کی بچی ہوئی روٹی ڈاتی اور دوسب سے
موٹے کہوتر کچڑ کروہیں ان کی گردنیں مروڑ دیتی۔

وہ کبوتروں کی کھال اتار کرانہیں پکاتی ، دلیہ اور نو ڈلز ابالتی اور مردوں کو کھانا پیش کرتی جوتا خیر کی وجہ سے پچھ جھلائے ہوئے لگتے۔اس کے بعدوہ مزید جائے پیش کرتی ، برتن اور پلیٹیں دھوتی ، فرش اور فرنیچر سے گردصاف کرتی ،سب کے کپڑے ہاتھ سے دھوتی اور اگلی صبح کام پر جانے سے قبل حجیت پہ ڈالنے کی خاطر بالٹی میں رکھ چھوڑتی۔ پھروہ اگلے روز پکانے کے لیے چنے یا دال وغیرہ بھگوتی ، بیٹھ کر پچھ سبتی پروتی اور رات نو بجے ایک مرتبہ پھر چائے بنا کر پیش کرتی۔ اس عورت کی زندگی میں صرف دوبا تیں غیر معمولی تھیں: اول ، گھر میں دیگر عورتوں یعنی ساس یا نند کانہ ہونا جو گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا تیں؛ اور ابھی تک بچے پیدا نہ ہونا جو ذمہ داریوں میں مزید اضافہ کردیتے۔

اب عورتیں اپنے کنبوں کا معاشی بو جھ ل کراٹھاتی ہیں ،کیکن چندا یک مصری مرد ہی گھر کے کا م میں ہاتھ بٹانے پر تیار ہیں۔وہ کام سے سیدھی دوڑتی ہوئی گھر آتی ہیں تا کہ اہل خانہ کے لیے کھانا پکاسکیں۔لہٰذاعورت کارتبہ گھر میں ہونے کے متعلق بنیاد پرستوں کا پیغام بھی بھی بھی باعث ترغیب ٹابت ہوتا ہے۔

شوہر بھی میہ پیغام سنتے ہیں۔ زیادہ ترکی پرورش ایسی عورتوں کے پاس ہوئی جو گھر ہے باہر کام نہیں کرتی تھیں۔ وہ ایسے گھروں کے عادی ہیں جہاں ان کی میسیں استری ہوتیں ، فرش پر جھاڑودیا جاتا ، کھانا بنا سنوار کا لیکا یا اور ہمیشہ تیار رکھا جاتا ہے۔ اب ہوسکتا ہے کہ کسی نو جوان کو اپنے دفتر میں ہی کام کرنے والی کوئی لڑکی بیوی بنانے کے لیے پسند آ جائے۔ شادی سے پہلے وہ بھی بھی اس کے حسن کی تعریف اور لطیفہ بازی یا گپشپ کے لیے بھی وقت نکال سکتا ہے۔ لیکن جب وہ بیوی بن جائے تو اُسے میسوچ کر نکلیف ہوتی ہے کہ دفتر میں دوسر بے لوگ بھی اس کی بیوی کی صحبت کا حظ جائے تو اُسے میسوچ کر نکلیف ہوتی ہے کہ دفتر میں دوسر بے لوگ بھی اس کی بیوی کی صحبت کا حظ جب کسی ملازم پیشہ بیوی کے ساتھ خاتی زندگی کسی گھریلو بیوی کی نبیت کم خوشگوار ہوجائے تو جب کسی ملازم پیشہ بیوی کے ساتھ خاتی زندگی کسی گھریلو بیوی کی نبیت کم خوشگوار ہوجائے تو شوہر گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹانے کا نہیں سوچتا کیونکہ اس نے بھی کسی مردکوایسا کرتے دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ اس کی بیوی کی خشیت کے متعلق وعظ دیتے ہوئے کی کمائی کو ضروری بنادیا۔ اور جب وہ کسی امام یا شخ کی عورت کی حیثیت کے متعلق وعظ دیتے ہوئے کے کہائی کو خروری بنادیا۔ اور جب وہ کسی امام یا شخ کی عورت کی حیثیت کے متعلق وعظ دیتے ہوئے کے کہائی کو خروری بنادیا۔ اور جب وہ کسی امام یا شخ کی عورت کی حیثیت کے متعلق وعظ دیتے ہوئے سنتا ہے تو ایک مکمندا سلامی حکورت کی حیثیت کے متعلق وعظ دیتے ہوئے کے کہائی کو خروری بنادیا۔ اور جب وہ کسی امام یا شخ کی عورت کی حیثیت کے متعلق وعظ دیتے ہوئے

اس کے اگلا قدم اٹھانے اور انقلابیوں کے ساتھ مل جانے پر بننے والی صورت حال معلوم

. کرنے کے لیے ہمیں ایران پرنظرڈ الناہوگی۔

کسی انقلاب کے کامیاب ہوجانے پر بھی انہتا پہندوں کا سوجا ہوا ہر مقصد پورانہیں ہوتا۔ صدیوں سے چلی آر بی روایات کوقائم رکھنا ایک چیز ہے (جیسا کے سعودی عرب نے کیا) اور تبدیلی کے باعث ثقافت کی نئی صورت سامنے آنچلنے کے بعدان روایات کو بالکل نئے سرے سے نافذ کرنا بالکل دوسری بات ہے۔

1920ء کے عشرے سے ہی ایران کے پہلوی حکمران اپنے ملک کومغربی سانیج میں ڈھالنے کی کوشش کررہے تھے۔ بھی بھی تو انہوں نے جبراً بھی ایبا کیااورمردوں وعورتوں کی الگ الگ زندگیوں کی ہزاروں سال پرانی روایت کومسمار کر دیا۔ 1979ء میں جب ایرانی انقلابیوں نے شاہ کا تختہ الٹا تو مرد ہی عورتوں کے بال کا شتے ،عورتوں کے ملبوسات بناتے اوراڑ کیوں کے سکولوں میں پڑھاتے تھے۔

انتہا پیندوں نے بیسب پھے ختم کر دیا اور مردگا کا اوجسٹ افراد سے کہا کہ وہ طب کا کوئی اور شعبہ تلاش کریں۔انہوں نے پرد سے اٹکا کریو نیورٹی کے لیکچر ہالز کوزنا نہ اور مردانہ حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی ،اور مردنا ئیوں کے لیے عورتوں کے سرکوہا تھ لگا ناممنوع قرار پایا۔ نائیوں کے سوادیگر معاملات میں بہت کم کامیا بی ہوئی۔انتہا پیندوں نے بیشلیم نہیں کیا تھا کہ جنسوں کی علیحدگی کے معاملے میں خمینی پوری طرح ان کا ہم خیال نہیں تھا۔ خمینی قرآن وحدیث کے الفاظ پڑھتا اور ان کا مفہوم سنے نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے پڑھا کہ رسول اللہ کی ازواج مطہرات اپنے گھروں میں رہیں، تو یہی مفہوم لیا کہ بیتھم صرف ازواج نبی کے لیے ہے۔ دیگر مسلمان عورتیں گھروں میں رہیں، تو یہی مفہوم لیا کہ بیتھم صرف ازواج نبی کے لیے ہے۔ دیگر مسلمان عورتیں گھروں میں آگر مظاہرے کرنے اور مردوں کے شانہ بہ شانہ انقلا بی کردارادا کرنے برا بھارتارہا۔

خمینی کی نظر میں اصول بہت واضح تھے: نامحرم مردوں اورعورتوں کوا کیلے میں اکٹھانہیں ہونا چاہیے؛ انہیں ایک دوسرے کو چھونانہیں چاہیے، ماسوائے طبی ضرورت کے؛ اورعورتوں کولاز ما حجاب کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ مرد ، یئر ڈریسرزاپنی کلائنٹس کو چھوتے اور حجاب کے بغیر دیکھتے تھے، اس لیے سیکونز میں سے مردسٹاف ختم کردیا گیا۔ یہی اصول جم اِنسٹرکٹرز پرلا گوہوا جن کی طالبات اتھلیٹک لباس میں ورزش کرتی تھیں۔ نیزعورتوں کی سرگرمیوں (جہاں وہ حجاب پہنے ہوئے نہیں ہوتی تھیں) کی ریورٹنگ کرنے والے صحافی مردبھی یابندی کی ز دمیں آئے۔

لیکن اس کا مطلب ینہیں تھا کہ اس قتم کی سرگرمیاں بند کر دی جائیں۔اس کی بجائے ہوا یہ کہ عورتوں کے لیے ملازمت کے بہت سے مواقع پیدا ہوئے۔مردوں اورعورتوں پرا کیلے میں اکتھے ہونے کی پابندی سے عورتیں ڈرائیونگ انسٹر کٹر بنیں۔میڈیا میں عورتوں کی مخصوص کھیلوں کی رپورٹنگ کے لیے عورتوں کی ضرورت پڑی۔عورتیں پروڈیوسرز،ڈائریکٹرز،رپورٹرز اور ساؤنڈ رپورٹرڈ سٹ بنے لگیں۔

چونکہ حدیث ہے واضح تھا کہ پیغیمراسلام نے عورتوں کو جنگی سپاہیوں کی مرہم پٹی کرنے کی اجازت دی، اس لیے طب میں یہ انتیاز روا نہ رکھا گیا۔لیکن نئی اسلامی فضا نے عورتوں کا صرف لیڈی ڈاکٹر زکے پاس جانا قابل ترجے بنا دیا تھا، چنا نچے میڈیکل سکول میں عورتوں کی نشستوں کا مطالبہ بڑھتا گیا۔ دایا نرسوں کا رتبہ بڑھ گیا۔ نو جوان طالبات کو کسی بھی اثرات ہے بچانے کی خاطر سکولوں کوفوراً الگ الگ کر دیا گیا، لیکن زیادہ ترجگہوں پر کلاس رومز ہے باہرانہیں الگ رکھنے خاطر سکولوں کوفوراً الگ الگ کر دیا گیا، لیکن زیادہ ترجگہوں پر کلاس رومز ہے باہرانہیں الگ رکھنے کی پر توجہ نہ دی گئی۔ چونکہ یو نیورسٹیاں کمل طور پر اسلامی بننا تھیں، اور دافلے کے لیے مقامی مجد کے مفرورت محسوں نہ ہوئی۔ وہ خود بخو دایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔لیکچرز میں لڑے کمرے کی ضرورت محسوں نہ ہوئی۔وہ خود بخو دایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔لیکچرز میں لڑے کمرے کی ایک طرف اور لڑکیاں دوسری طرف بیٹھیں۔ بس پروفیسر کے پوڈیم کی جگہ کا تعین کرنے میں ممائل بیدا ہوئے۔ کچھیلیکچر رومز میں اسے لڑکوں والے حصے میں رکھا گیا کیونکہ بہر حال پروفیسر مرد ہی تھے۔اس طرح خوا تین پروفیسرز کو بھی کم از کم اپنے نوٹس رکھنے کی خاطر لڑکوں والے حصے میں آنا ہڑتا۔

جنوبی ایران کے شہرا ہواز میں میری ملاقات ایک نوجوان طالبہ سے ہوئی جے بعداز انقلاب تبدیلیوں سے کافی فائدہ ہواتھا۔وہ میڈیسن کامطالعہ کرتی اور اپنے نہایت مذہبی دیمی خاندان سے بہت دور ہوسل میں رہتی تھی۔اس نے بتایا کہ شاہ کے دور میں والدین اسے بھی بھی یونیورسٹی جانے یا گھرسے دور رہنے یا ہمپتال میں کام کرنے کی اجازت نہ دیتے ۔لیکن اب وہ یونیورسٹیوں اور ہمپتالوں کو اسلامی نظام کا ایک حصہ خیال کرتے تھے،لہذا ان کی دانست میں ہے گھہیں بیٹی کے لیے

محفوظ تھیں۔گھرسے دور زندگی گزارتے ہوئے اسے لڑکوں سے ملنے جلنے کی آزادی تھی، جاہے ہمخفوظ تھیں۔گھرسے دور زندگی گزارتے ہوئے اسے لڑکوں سے ملنے جلنے کی آزادی تھی، جاہے نہایت منضبط حالات میں ہی ہمی ۔اور حال ہی میں اسے اپنی پسند کا دلہا بھی مل گیا تھا۔والدین نے جیرت انگیز طور پر اس کی پسند کو قبول کرلیا۔ یوں وہ خاندان کی تاریخ میں پسند کی شادی کرنے والی پہلی لڑکی بن گئی۔

ایران کی ندہبی حکومت میں عورتیں ڈپی منسٹرز کے عہدوں تک پینچی ہیں ، رفسنجانی ہرانتخابات میں ورٹروں کومزید عورتیں پارلیمٹ میں منتخب کرنے کا کہتار ہا۔ برنس میں میری ملاقات ایک ایسی عورت سے ہوئی جوایک والوفیکٹری چلاتی تھی؛ ایک اورعورت ٹرکوں کی کمپنی کی منتظم تھی۔ اول الذکر خاتون ناسی رواندوست نے کہا کہ اسے ایران کے اندراپنا کاروبار چلانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔''میرے تمام مسائل بیرون ملک پیدا ہوتے ہیں۔' پرزے خریدنے کی خاطر سفر کرنا تجارتی پابندیوں اور ویزے کے مسائل کی وجہ سے اکثر بہت پیچیدہ ہوجا تا۔ مؤخرالذکر خاتون کا کہنا تھا کہ کامیا بی محض عقل سلیم اور تدبیر کا معاملہ تھا، جیسا کہ ہرکاروبار میں ہوتا ہے۔ خاتون کا کہنا تھا کہ کامیا بی محض عقل سلیم اور تدبیر کا معاملہ تھا، جیسا کہ ہرکاروبار میں ہوتا ہے۔ خاتون کا کہنا تھا کہ کامیا بی محض عقل سلیم اور تدبیر کا معاملہ تھا، جیسا کہ ہرکاروبار میں ہوتا ہے۔ 'نظا ہر ہے کہ میں یہ پہن کروزارت ٹرانیپورٹ میں نہیں جاسمتی'' اس نے اپنے پھولدار رایشی کرنا جانب اشارہ کر کے کہا۔

بعدازانقلاب معاشرے میں عورتوں کامقام اب اس قدر جامد ہو چکا ہے کہ کچھا کیک اب کھل کراس پر تنقید کرنے گئی ہیں۔ طنزیہ میگزین'' گالگوتھا'' میں کچھ ورتوں کے بنائے ہوئے کارٹون سب سے زیادہ کٹیلے ہیں۔ اس سے بھی قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایران کی خارجہ پالیسی کے ایک ملکندہ جریدے'' Iranian Journal for International Affairs'' بیش میں جنسی علیحدگی پالیسی بخریات کی ایک اسٹنٹ پروفیسر فاطمہ Givechian نے اپنے مضمون میں جنسی علیحدگی پالیسی کی ما قبات کو تنقید کا نشانہ بنایا۔

اس نے لکھا،''بلاشبہاس پالیسی نے اپنی جنس کے متعلق آگہی کو بڑھایا، کیکن ضروری نہیں کہ اس طرح جنس مخالف کے بارے میں معلومات میں بھی اضافہ ہو۔اس حد تک جنسی علیحدگی غیر فطری ہے ۔۔۔۔۔اس طرح مرداور عورت کا دہرا معاشرہ جنم لے گا جس میں دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی اورایک دوسرے کے مسائل سے نابلد ہوں گے۔

نواں باب

## سیاست: ووٹ کا ہونا اور نہ ہونا

خلیج کی جنگ کے ایک سال بعد عراقی کردستان کے پہاڑوں اور وادیوں میں عورتوں کی قطاریں ہمیشہ سے لگی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔موسم بہار کی دھوپ چاندی اورسونے کے جھلملاتے لباسوں کو چیکا رہی تھی۔انہوں نے اپنے بہترین لباس پہن رکھے تھے، کیونکہ یہ جشن کا دن تھا۔ کردستان کی عورتیں اپنی زندگیوں میں پہلی مرتبہ ووٹ ڈالنے کے لیے قطار بنائے کھڑی تھیں۔ ایک سال پہلے جنگ کے بعد ہونے والی کرد بغاوت کے دوران میں نے اسی طرح کی جھلملا ہٹ دیکھی تھی جب ایک عراقی جیل کے فرش پرشوخ رنگوں کے ملبوسات بھاڑ کرایک گرد آلود خریر کی صورت میں رکھے گئے تھے۔

گردعورتوں کو برجنہ کر کے یہاں لایا اور زنا کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ پچھعورتوں کی نظر میں بیر زنا حکومتی مظالم کا ایک جزوتھا۔ دیگرعورتوں کے ساتھ اس سلوک کا مقصدان کے جیل میں قید باپوں، بھائیوں یا شوہروں کو اذبیت دینا تھا۔ حکومت جاہتی تھی کہ ان آ دمیوں کی عزت نفس برباد کرنے کے ذریعے انہیں جذبہ جنگ سے محروم کر دیا جائے۔ بیطریقہ اس قدر روٹین تھا کہ جیل کے بوروکریٹس نے عزیز صالح احمر کے نام کا ایک انڈیکس کارڈ بنار کھا تھا۔ اس میں اس کا بیشہ 'عوامی فوج میں لڑا کا،' اورسر گرمی میں 'عورتوں کی عزت اوٹنا' درج تھا۔ بہ الفاظ دیگر عزیز صالح احمد کو جیل میں زنا کرنے کے لیے ملازم رکھا گیا تھا۔ صدام حسین نے کردوں کے خلاف اپنی مہم کو جیل میں زنا کرنے کے لیے ملازم رکھا گیا تھا۔ صدام حسین نے کردوں کے خلاف اپنی مہم کو

"انفال" كا نام ديا (قرآن كى ايك سورة كى نسبت سے جس ميں جہاد كے متعلق بات كى گئى سے)۔ ند جب كاس سے زيادہ مسخ شدہ استعال كاتصور كرنامشكل ہے۔

کردستان کی عورتوں نے زیادہ تر زندگیوں میں سیاست کا مطلب یہی دیکھا ہے: ایک خطرنا ک اور مکنہ طور پرمہلک سرگرمی جوغلیظ گدوں، یا ہے ہوااور فضلے سے بھری زیرز مین کوٹھڑیوں پر مہنتج ہوتی ۔میرے خیال میں صرف ایک سال کے اندراندراس مطلب کا تبدیل ہوکر مسکراتے چہروں والی عورتوں کی قطاروں کی شکل اختیار کرلینا معجز ہے ہے کم نہیں تھا۔ بیکٹ پیپر پرعورتوں کے نام موجود ہونااور بھی زیادہ حمرت انگیزتھا۔

بیش ترمسلم مما لک میں سیاسی اقتدار کی جانب جاتی ہوئی شاہراہ عورتوں کے لیے مشکلات سے پُر ہے۔ کویت جیسے مما لک میں عورتوں کوتاد م تحریرووٹ کاحق تک نہیں ملا، ان کا حکومت کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور جن جگہوں پرعورتوں کے لیے نظام میں جگہ موجود ہے وہاں بھی اپنی جگہ بنانے کا مطلب بدسلو کی اور جسمانی تشدد کی دھمکیوں کا ہدف بنتا ہے۔ اردن کے 1993ء کے انتخابات میں ایک خاتون امیدوار کور یکی سے خطاب کرنے کاحق مانگنے کی خاطر بھی جدو جہد کرنا پڑی، کیونکہ مسلمان انتہا پہندوں کو مخلوط مجمعے میں نسوانی آواز سننے پراعتراض تھا۔

1994ء میں عورتیں تین مسلم ممالک کی قیادت کررہی تھیں۔تاہم ،ان کی اعلیٰ ترین حیثیت نے پست ترین حالات سے دو چار عورتوں کی زندگیوں پر بہت کم اثر ڈالا۔ جب تانسو چیلر ترکی کی معیشت کو نئے سرے سے تعمیر کرنے پر توجہ دے رہی تھی تو دیمی علاقوں میں مردوں کے ساتھ میل ملاقات کرتے ہوئے پکڑی جانے والی عورتوں کو مقامی پولیس سٹیشنوں میں زبردی '' تجزیئہ بکارت' کے مرصلے سے گزارا جارہا تھا۔ جب بنگلہ دلیش کی بیگم خالدہ ضیانے اقوام متحدہ کی جزل امبلی (1993ء) سے خطاب کرنے والی پہلی مسلمان سر براہ خاتون بننے کا اعزاز حاصل کیا تو بنیاد پر ست اسلام کے کچھ پہلوؤں پر تفید کرنے والی ایک مصنفہ کوموت کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ پر کست اسلام کے کچھ پہلوؤں پر تفید کرنے والی ایک مصنفہ کوموت کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ پر کست اسلام کے بھی پہلوؤں پر تفید کرنے والی ایک مصنفہ کوموت کی دھمکیاں دے رہے دیا جن پاکستان کی بے نظیر بھٹو نے اپنے پہلے دور حکومت میں زنا کے قوانین کو جوں کا توں رہنے دیا جن کے تحت نشانہ بننے والی عورت' برکار' قرار پاتی اور زنا کار مرد آزاد ہوجا تا۔ 1993ء میں دوبارہ کے تحت نشانہ بننے والی عورت' برکار' قرار پاتی اور زنا کار مرد آزاد ہوجا تا۔ 1993ء میں دوبارہ افتدار حاصل کرنے پر لگتا تھا کہ وہ کوئی بہتر کام کرسکتی ہے۔ اس نے خواتین کے پولیس سٹیشن کے پولیس سٹیشن

بنانے اورخوا تین جج تعینات کرنے کاوعدہ کیاتھا۔

مسلم ممالک میں رہنما خواتین کے لیے پچھ مشکل کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی حیثیت اکثر بہت نازک ہوتی ہے۔ ترکی میں ایک کانفرنس کے موقع پر (اگست 1993ء) چیلر کی صنف کے خلاف خفگی کی علامات ظاہر ہوئیں جب مندوبین نے نعرے لگا کراہے واپس باور چی خانے میں جانے کو کہا۔

انتخابات کے روزعورتیں سارادن ووٹ ڈالنے کے انتظار میں قطار بنائے کھڑی رہیں۔ کچھ ناخواندہ عورتوں نے اس سے پہلے بھی قلم بھی نہیں پکڑا تھا۔ گنتی مکمل ہونے پر ہیروسمیت سات خواتین 105 رکنی یارلیمنٹ کی رکن منتخب ہو گئیں۔

اس کے بعد پیش آنے والے حالات تقریباً ہراُس اسلامی ریاست کی کہانی ہیں جہاں عورتوں نے سیاسی سرفرازی حاصل کی ۔ تقریباً ہمیشہ ہی سیاست وان خواتین شادی، طلاق، بچوں کی تحویل اور جائیداد کے قوانین میں اصلاح کی کوشش کرتی ہیں۔ کر دستان میں بھی پارلیمنٹریئن خواتین نے شریعت پر ببنی قوانین کی اصلاح کے لیے مہم شروع کی جوانہیں مر دوں کے مساوی حقوق سے محروم کرتے تھے۔ ان کے مطالبات میں مندرجہ ذیل بھی شامل تھے: کثیر الاز دواجی کو غیر قانونی قرار دینا (ماسوائے عورت کے دبنی مرض کے نتیج میں) اور قوانین وراثت میں تبدیلی فیر قانونی قرار دینا (ماسوائے عورت کے دبنی مرض کے نتیج میں) اور قوانین وراثت میں تبدیلی لانا تا کہ بیٹیوں کو بھی والدین کی جائیدا دمیں بیٹوں کے برابر حصہ ملے۔

ہیرو کا خیال تھا کہ پارلیمنٹ شاید کثیر الا زدواجی کے خلاف قانون منظور کر دے گی۔قرآن

میں کثیرالاز دواجی کومر دول کے لیے بطور آپٹن پیش کیا گیا ہے نہ کہ بطور ضرورت۔ ساتویں صدی

کے عرب معاشرے میں ہویاں رکھنے کی کوئی حدمقر رنہیں تھی۔ قرآن نے زیادہ سے زیادہ چار کی
حدمقر رکرتے ہوئے اجازت نہیں دی بلکہ صرف زیادہ سے زیادہ تعداد بتائی ہے۔ غور سے مطالعہ
کرنے پر پتا چاتا ہے کہ یک زوجگی قابل ترجیج ہے۔ ''اگرتم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی رکھو۔''
ایک اور جگہ پر قرآن میں ارشاد ہے: ''اگرتم چا ہو بھی تو دو عور توں کے درمیان بھی انصاف نہیں کر
سکتے۔''

کثیرالازدواجی کا مسکہ غلامی سے ملتا جلتا ہے، جواسلامی ممالک میں درجہ بدرجہ ممنوع قرار
پائی۔سب سے آخر میں (1962ء میں ) سعودی عرب نے اس کے خلاف قانون سازی کی جب
حکومت نے بادشاہت کے تمام غلاموں کو بازار کے زخ سے تین گنا قیمت پرخرید کر آزاد کر دیا۔
جہاں تک کثیر الازدواجی کا معاملہ ہے تو قرآن کی آیات اس کی اجازت دیتی ہیں،لیکن غلامی کی
حوصلہ شکنی کی گئی۔سنت محمدی میں بہت سے جنگی قیدیوں کو رہا کرنے کی مثالیس ملتی ہیں۔ چونکہ
غلاموں کو آزاد کرناا چھے مسلمان کی نشانی بتائی گئی،اس لیے زیادہ ترمسلمان اب تسلیم کرتے ہیں کہ
ساتویں صدی عیسوی کے بعد حالات بہت بدل گئے ہیں۔ساری اسلامی دنیا میں کثیر الازدواجی کا
ر بچان بھی ختم ہورہا ہے،اور بہت سے مسلم علماً اس پر قانونی پابندی عائد کرنے میں کوئی شرعی نقص
نہیں سمجھتے۔

کرد پارلیمنٹ کے لیے مشکلات ان چیز وں میں تبدیلی کے مطالبات سے پیدا ہوئیں جنہیں قرآن بطورآ پشن پیش نہیں کرتا ، جیسے بیٹو ں کو بیٹیوں کے مقابلے میں دو گناتر کے ملنا۔

قرآن نے وراثت کے لیے فارمولا ایک ہدایت کے طور پر متعین کیا جس پڑمل کرنا تمام اہل ایمان پرلازم ہے۔ ساتویں صدی عیسوی کے عرب میں قرآن کا بیاصول عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا قدم تھا جو تب تک گھریلوسا مان کی طرح ور شمیں منتقل ہوتی تھیں اور انہیں جائیداد پر کوئی حقوق حاصل نہ تھے۔ بیش تریور پی خواتین کووہ حقوق حاصل کرنے کی خاطر مزید بارہ صدیوں تک انتظار کرنا پڑا جوقر آن نے مسلمان عورتوں کودے دیے تھے۔ انگلینڈ میں 1870ء سے پہلے'' شادی شدہ خواتین کی جائیداد کا قانون'' ختم نہ ہوا جس میں شادی ہونے پرعورت کی جائیداد اس کے شوہر کی ہوجاتی تھی۔

آج مسلمان حکام ترکه کی اس غیر مساوی تقسیم کے دفاع میں نکتہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن مردول سے اپنی بیوی اور بچوں کی کفالت کا نقاضا کرتا ہے، جبکہ عورتوں کو اپنی دولت صرف اپنی زیر استعال رکھنے کی اجازت ہے۔ یقیناعملی طور پر بیاصول شاذ ہی کارگر ہے۔ ہیرو'' Save the 'زیر استعال رکھنے کی اجازت ہے۔ اس تنظیم کی تحقیق نے بار بار ثابت کیا ہے کہ عورتوں کی زیر استعال دولت کی نسبت کنے کو کہیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔

مئیں جنوری 1993ء میں ہیرو سے ملنے گئی جب پارلیمنٹ خواتین کے پلیٹ فارم پر بحث کی تیاری کررہا تھا۔ اس کا دفتر ایک بڑے سے مکان کے چھوٹے سے کمرے میں تھا جو بھی صدام حسین کے اعلیٰ حکام میں سے ایک کا ہوا کرتا تھا۔ ہیرو نے کمرے سے فرنیچر اٹھوا کراسے روایت کرد پہاڑی رہائش گاہ جیسی صورت دینے کی کوشش کی تھی۔ فرش پر کردنمدے اور تکیے پڑے تھے۔ دیواروں اور شہتر وں پر بیلوں والے پودے چڑھے ہوئے تھے۔ جھت کے نزدیک ایک گلہری مہتر کے ساتھ لکھی اپنی چھوٹی سی اونی تھیلی میں سے باہر آ جارہی تھی۔

ہیرو کی نظر میں یہ قانون سازی محض ایک ابتدا کھی۔اس نے کہا: ''میں نہیں سمجھتی کہ پچھ عادات اور سوچنے کے انداز صرف نے قوانین کی مدد سے تبدیل کیے جاسکتے ہیں۔اس کے لیے وقت بشہیر ،تعلیم کی ضرورت ہے؛ پہلے لوگوں کواس کی تفہیم کروانی جا ہیے اور پھر آ ہستہ وہ اسے قبول کرلیں گے۔''

اُس وفت خواتین ارکان پارلیمنٹ کی تشکیل دی ہوئی ایک سمیٹی کی اراکین کر دستان جاکر قانونی اصلاحات کے لیے حمایت پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ قصبات اور دور دراز کی عورتوں کے پاس گئیں، اور اصلاح کے حق میں ایک درخواست پیش کی۔ اگست 1992ء میں درخواست پر 30,000 نام درج تھے۔ایک سال بعد دستخط کرنے والی خواتین کی تعداد 30,000 ہوگئی ۔

اصولی طور پرمجوزہ قانونی اصلاح کوپیش کرنے کے لیے دس اراکین پارلیمنٹ کی حمایت کافی تھی۔ ستمبر 1993ء میں 35 ارکان پارلیمنٹ نے تجاویز پر دستخط کر دیے۔لیکن اصلاحات ابھی تک معرض التواُ میں تھیں۔ بزدل ارکان نے کہا کہ انہیں پیش کرنے کے'' درست'' وفت کا انتظار کرنا ضروری ہے۔ یہ واضح نہیں تھا کہ'' درست'' وفت کب آئے گا۔اور 1994ء کے موسم گر مامیں لگنے لگا کہوہ وفت بھی آئے گاہی نہیں۔تب تک کر دیار لیمنٹ دومر کزی کر دیار ٹیوں کے درمیان شدیدلڑائی کا شکار ہو چکی تھی۔وہاں سے کسی بامعنی تبدیلی کی تو قع رکھنا خلاف قیاس تھا۔

اگرابیاہوبھی جاتاتو شریعت پرمبنی قانونی اصلاحات شاذہی بھی پائیدار کامیابی حاصل کرسکتی تھیں۔ 1956ء میں تیونس نے قرآنی قانون کی جگہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے ایک متحدہ ضابطہ متعارف کروایا جس میں کثیر الازدواجی اور تحقیر پر پابندی لگائی گئی، اور عورتوں کو تخواہ اور طلاق کے مساوی حقوق دیے گئے۔لیکن بیرقانون ابھی تک عوامی رویوں سے اس قدر آگے تھا کہ بھی بھی گہری تبدیلی لانے میں کامیاب نہ ہوسکا۔ آج تیونس کی گلیوں میں چلتے ہوئے آپ خود کوکسی اور سیارے پرمحسوس کریں گے جہاں بہ مشکل ہی کوئی عورت موجود ہے۔ چند غیر ملکی سیاحوں کے سواعور تیں عوامی مقامات پرد کھائی نہیں دبیتیں۔

ایران میں کثیر الاز دواجی اور بچوں کی شادی کے خلاف شاہ کے قوانین انقلاب کے بعد کا بعدم ہو گئے۔ جدید عرب حقوق نسواں تحریک کی جائے پیدائش مصر میں قانونی اصلاحات کی تاریخ ملی جلی تھی۔1919ء میں بانقاب عورتوں نے برطانو کی نوآبادیاتی حکومت کے خلاف احتجاج کے لیے قاہرہ کی گلیوں میں مارچ کیا تھا۔ 1956ء میں برطانو کی حکومت کو نکالے جانے پرمصری صدر جمال عبدالناصر نے عورتوں کو ووٹ کا حق دیا۔لیکن 1979ء تک محدود نجی حثیت کے قوانین عورت کو این عامر نکنے سے منع کرتے تھے۔

نوبیل انعام یافته مصری ادیب نجیب محفوظ نے اپنے ناول ' Palace Walk ' میں آمنہ کے متعلق دل گداز انداز میں لکھا ہے جواپنی از دواجی زندگی کے پچیس برس کے دوران صرف ایک مرتبہ گھرسے باہرنگلی ، اور وہ بھی قریبی مسجد میں جانے کی خاطر۔ جب شوہر کواس سرکشی کا بہا چلا تو اسے گھرسے نکل جانے کا حکم دیا۔ ' بیتی کم ایک مہلک وار کی طرح اس کے سرپ پڑا۔ وہ گنگ ہوکر رہ گئی اورایک لفظ بھی نہ بولی۔ وہ حرکت بھی نہیں کرسکتی تھی .....وہ مختلف قتم کے خدشات سے دوجیار محقی: کہ کہیں شوہر اپنا غصہ نکا لئے کی خاطر اسے گالیاں نہ دینے لگے۔ اسے جسمانی تشدد کا بھی اختمال تھا، لیکن گھرسے نکالے جانے کا خیال اسے بھی نہیں آیا تھا۔ وہ پچیس برس سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی اور بیتے سی اسے سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی اور بیتے سور کرنے سے قاصر تھی کہ کوئی بھی چیز انہیں جدا کرسکتی یا اسے نا قابل علیحدگ

گھرے باہر نکال سکتی ہے۔''

لیکن مکان بدری کی دھمکی ہے بھی کہیں زیادہ بری چیز Bait el Taa (فرمانبرداری کا گھر) کا قانون تھا۔اس قانون کے تحت کوئی شو ہراینی بددل ہو چکی یا گھرسے بھا گی ہوئی بیوی کوواپس لا کراینے ساتھ جنسی عمل پرمجبور کرسکتا تھا، جا ہےوہ اُس سے کتنی ہی نفرت کرتی ہو۔ضرورت پڑنے برعورت کو گھییٹ کر گھر لانے کے لیے پولیس سے بھی مدد لی جاسکتی تھی۔ دیگر قوانین کا مطلب تھا کہ مصری عورتوں کوانہیں بتائے بغیر بھی طلاق دی جاسکتی تھی۔ایک سے زائد بیویاں رکھنے والے شوہر قانو نا اپنی ایک بیوی کو دوسری بیویوں کے متعلق بتانے کے پابندنہیں تھے۔ کچھ بیویوں کو صرف شو ہر کی وفات پرپتا چلتا جب ایک اور''نیا'' کنبه بھی جائیدا دمیں حصہ لینے سامنے آجا تا۔ مصری عورتوں نے آ ہتہ آ ہتہ سیاست میں اپنی جگہ بنائی۔1962ء میں حکمت ابوزید کا بینہ میں آنے والی پہلی عورت تھی۔وہ ساجی امور کی وزیر بنی لیکن کہیں 1978ء میں آ کر ہی عائشہ راتب نے صدر کی بیوی جہاں سادات کی مدد سے عائلی حیثیت کے قوانین میں اصلاح کی مہم شروع کی ۔وہ اصلاحات بہت نرم تی تھیں جن میں شو ہر سے نقاضا کیا گیا کہوہ بیوی کوطلاق دینے یا نئی بیویلانے کی نیت کے متعلق بتائے۔اگر شوہرا یک اور شادی کر لے تو پہلی بیوی کو ہارہ ماہ کے اندراندرطلاق لینے کا اختیارتھا۔اصلاحات نے مطلقہ عورت کو کم از کم دس سال کی عمر تک بیٹے اور باره سال کی عمر تک بیٹیاں اپنے پاس ر کھنے کاحق بھی دیا۔عدالت بیٹیوں کی حضانت کاحق بندرہ سال کی عمراور شادی تک بڑھا بھی سکتی تھی ۔ نان نفقہ کے قوا نین بہتر ہوئے ؛ بچوں والی بیوی کو گھر اینے پاس ہی رکھنے کاحق ملا؛ اور وہ جبری Bait el Taa کے خلاف عدالت میں اپیل کرنے کے قابل بھی ہوگئی۔

لیکن نرم پن کے باوجودان اصلاحات نے ''اسلامی قوانین، جہال کے قوانین نہیں'' کے نعروں کو تحریک دلا دی۔انقلاب پہند شیوخ نے جہال سادات اور عاکشہرا تب کو ملحداور خاندان کے دشمن قرار دیا۔قدیم اسلامی یو نیورٹی الاز ہر میں فسادات شروع ہو گئے۔طالب علم لڑکوں نے نعر کوگئے۔ نایک، دو، تین، چار ہمیں ایک، دو، تین، چار بیویاں چاہئیں!'' در حقیقت قوانین نعر کاگئے۔''ایک، دو، تین، چار ہمیں ایک، دو، تین کیا تھا۔ جی کہاں میں کلائٹورس کاشنے کے کثیر الازدواجی یا کیک طرفہ طلاق کے حق کو ہرگر چیلنے نہیں کیا تھا۔ جی کہاں میں کلائٹورس کاشنے کا بھی ذکر نہیں تھا۔

1979ء میں انورسادات نے صدارتی فرمان کے ذریعے قوانین نافذ کر دیے۔اس نے حکومت میں عورتوں کی تعداد بڑھانے کی غرض سے بے کوٹے بھی متعین کیے۔لیکن خافین نے عدالت میں جنگ جاری رکھی۔ 1988ء میں وہ ''جہاں کے قوانین'' کو منسوخ کروانے میں کامیاب ہو گئے۔اب لڑائی کا دائرہ کاروسیع ہو گیا تھا اور بنیاد پرست'' خالص اسلامی نظام'' قائم کرنے کی خاطر مصری حکومت کا تختہ اللئے کی کوشش میں تھے۔ ان کا تجویز کردہ نظام اس وقت موجودتمام نظام ہائے حکومت (بشمول مغربی جمہوریت) کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اسلامی ریاست اپنی مثالی صورت میں لفظ کے کسی بھی جدید مفہوم میں ''قوم'' یا '' ملک' نہیں۔اس کی کوئی سرحد یں نہیں۔ میدینہ میں قائم کردہ امت کی طرز پرتمام مسلمانوں کی سیاسی اور مذہبی یو نمین ہوگی۔کوئی سیاسی جماعتیں موجود نہیں ہوں گی ، بلکہ صرف ایک متحدہ اسلامی امت میں سنت نبوگی ہوگی۔اس کا سربراہ خلیفہ ہوگا جو مسلمانوں کے سیاسی و مذہبی سربراہ کی حیثیت میں سنت نبوگی برعمل کرے گا۔

خلیفہ کے لیے مرد ہونالازمی ہے، کیونکہ نمازوں کی امامت کروانا بھی اس کے فرائض میں شامل ہے، اورعورت کوامامت کروانے کی اجازت نہیں (مبادا اس کی آواز روحانی کی بجائے شہوانی خیالات کوتح یک دلانے کی وجہ نہ بن جائے )۔ خلیفہ کا انتخاب امت کے ممتاز ارکان کریں گے۔ایسے خص کا خلیفہ بنتا آئیڈیل ہے جوخود کوانتخاب کروانے کی خواہش ظاہر کرنے کے بجائے تذبذ ب کا مظاہرہ کرے۔

ظیفہ کے ماتحت حکومت کی مقانبہ اور عدلیہ ہیں: ایک مجلس شور کی جو کچھا عتبار سے پارلیمنٹ جیسی ہے،اگر چہاں کا کر دار قانون سازی سے زیادہ مشاور تی نوعیت کا ہے؛ ماہرین کی ایک مجلس جو خلیفہ کے قریبی مشیروں کا کام انجام دے؛ اور قاضی جو (اکثر اسناد کے مطابق) مرد ہی ہونا لازی ہے، کیونکہ ورتوں کو جذباتی خیال کیاجا تا ہے۔

ممکنہ اسلامی ریاست کے قوانین کا اولین سرچشمہ قرآن ہوگا۔لیکن اس کی چھ ہزار آیات میں سے صرف چھ سوآیات قانون ، اور صرف 80 براہ راست جرم وسزا ، معاہدوں اور از دواجی قانون سے متعلق ہونے کے باعث دیگر ماخذوں کو بھی مدنظر رکھا جائے گا۔ حدیث بہت سے خلا پر کرتی ہے۔ تیسرا سرچشمہ استصواب رائے ہے، یعنی مسلم امت کے متفقہ طور پر فیصل کردہ معاملات ،

کیونکہ ایک حدیث کے مطابق ''میری امت غلط بات پرمتفق نہیں ہوگی۔''

مسلمان ایک مثالی اسلامی ریاست میں اپنے نمائندے منتخب کرنے کے لیے ووٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن متصادم آئیڈ یالوجیز کو ہرداشت کرنے کے مفہوم میں یہ نظام جمہوریت نہیں ہوسکتا کیونکہ کوئی بھی دنیاوی نظریہ سسے چاہے اے اکثریت کی جمایت ہی کیوں نہ حاصل ہو سسقر آن کے الوہی قوانین پر فضیلت حاصل نہیں کر سکتا۔ جب الجیریائی حکومت نے 1992ء میں ایک اسلامی حکومت قائم ہونے کے خدشے کے پیش نظرانتخابات ملتوی کیے تو بنیادیہ بنائی کہ اسلام پند ایک مرتبہ جمہوری انداز میں منتخب ہونے کے بعد الجیریا کے جمہوری اداروں کوختم کر دیں گے۔ مرکزی اسلامی جماعت ''اسلامک سالویشن فرنٹ' کے اداکین نے مزاحاً اپنا نعرہ یوں بتایا: 'ایک مرکزی اسلامی جماعت ''اسلامک سالویشن فرنٹ' کے اداکین نے مزاحاً اپنا نعرہ یوں بتایا: ''ایک آدمی، ایک ووٹ، صرف ایک بار۔''

یہ امر بحث طلب ہے کہ ایک مثالی اسلامی ریاست میں عور تیں کیسے حصہ لیں گی۔اگر چہوہ خلیفہ یا قاضی نہیں بن سکتیں اکیکن مدینہ میں امت کی تاریخ بتاتی ہے کہ عورتوں نے کلیدی فیصلوں میں حصہ لیا اور پالیسی کے مباحث میں موجود رہیں۔عورتوں نے اکثر آنخضرت اور خلفائے راشدین سے دلیل بازی کی اور بھی بھی ان کی آرائی صلہ کن بھی ثابت ہوئیں۔

تاہم ،غزہ کی اسلامی یو نیورٹی میں طالبات کو مستقبل کی اسلامی ریاست میں اپنے مکنہ کر دار کا منظر بہت دھندلانظر آیا۔ یو نیورٹی کے ترجمان احمر ساعتی نے وضاحت کی:"سیاست کے لیے ایک مخصوص ذبنی قابلیت درکار ہے۔ معدود ہے چند عور تیں ہی اس قتم کا ذہن رکھتی ہیں۔" مجھے اس کا جواب بہت بھونڈ الگا، کیونکہ اُس وقت فلسطین کی ممتاز سیاسی شخصیت ہنان اشراوی تھی ..... واشنگٹن میں امن مذاکرات میں فلسطینی ترجمان۔

''اشراوی کے شوہر سے پوچیں۔اس کے بچوں سے پوچیں۔کیاوہ ایک اچھی ہوی، اچھی ماں اور اچھی بہن ہے۔اگروہ یہ تمام فرائض احسن انداز میں پورے کررہی ہے اور اس کے علاوہ بھی بچھی کرنے کی قابلیت رکھتی ہے تو ٹھیک ہے، اسے سیاست میں خوش آمدید۔لیکن اگر اس کا شوہر اور بچے سیاست میں اس کی مشغولیت کے باعث متاثر ہور ہے ہیں تو یہ اسلام نہیں،''احمد ساعتی نے جواب دیا۔سب جانتے تھے کہ بنان کا شوہر دو بیٹیوں کا خیال رکھتا، کھانے پکانے کا انتظام کرتا اور اپنی ہوی کے کام پر فخر مند بھی تھا۔احمد ساعتی نے اس میں سے کسی بھی بات کو مانے

فہرست پر دے کیے پیچھے <u>187</u> سے انکار کر دیا اور حقارت بھرے لیجے میں بولا : اگر میرااپنا گھر مسمار ہور ہا ہوتو دوسروں کے لیے گھر كىسے بناسكتا ہوں؟''

ایران نے اپنے بہت ہے۔ اواروں کواصل اسلامی امت کی طرز پر ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔انقلاب پر منتج ہونے والےاحتجاجی مظاہروں میںعورتوں کی سیاسی سرگرمی کی حوصلہ افز ائی کی گئی۔ پارلیمنٹ میںعورتیں موجود ہیں ،اور کچھ عورتیں تو ڈپٹی وزراُ کے اعلیٰ عہدے تک بھی پہنچے

انقلا ب کے بعداریان نے جمہوریت کی جانب کچھ قدم اٹھاتے ہوئے ایک ریفرنڈم کروایا جس میں یو چھا گیا:''اسلامی جمہور ہیہ: ہاں یا نہ؟'' بہت بڑی اکثریت کی''ہاں'' کے ذریعے راہ ہموار ہوجانے پرسیاسی جماعتوں پر یابندی عائد کی گئی اور اسلامی انقلاب کے مقاصد کی حمایت نه کرنے والے کسی بھی شخص کے لیے عہدے کا امید وار بنناممنوع قر اردیا گیا۔ایران میں سولہ سال ے زائد عمر کے ہرشخص کوووٹ دینے کاحق ہے۔ووٹ ڈالنے کو مذہبی فریضہ بچھنے کے باعث ٹرن آؤٹ کافی زیادہ ہوتا ہے۔لیکن امیدواروں کاانتخاب مذہبی حکومت کے لیے قابل قبول افراد تک ہی محدود ہے۔

انقلاب سے قبل کی ایرانی پارلیمنٹ میں منتخب ہونے والی حارخوا تین میں سے ایک مرضیہ د باغ ایرانی نظام میں قرین قیاس طور پر کامیاب سیاست دانوں کی مثال ہے۔شدید مار کھانے کے باعث کبڑے بن کے ساتھ وہ 53 کی عمر میں بھی کہیں زیادہ بوڑھی لگتی ہے۔اس کی کلائیوں پر سیریٹ سے جلائے گئے ( شاہ کی خفیہ پولیس کی زبرحراست ) نشانات کا ایک کنگن بنا ہے۔ انقلاب سے قبل مرضیہ اپنے باپ کے کارو بار کتب کی آڑ میں اسلحہ کی سمگانگ اور بم بنانے کا کام کیا کرتی تھی۔ جب پولیس نے اس پر ہاتھ ڈالا تو اذبیتیں دے کرمعلومات حاصل کرنے کی کوشش میں اس کی اندام نہانی میں الیکٹروڈز کی سیڑے۔اس قدرشد پدانفیکشن ہوگئی کہاس کے بقول''بو کی وجہ سے کوئی Savak چیف بھی میری کوٹھڑی میں نہ گھتا۔''اعتراف کروانے کی ایک آخری کوشش میں پولیس نے اس کی بارہ سالہ بیٹی کوتشد د کا نشانہ بنایا کمین بےسود۔''میں نے اپنی بیٹی کی چینس س کرقر آن کی تلاوت شروع کر دی۔''

شاید مرضیہ Savak جیل میں ہی مرگئی ہوتی ، کین ایک خاتون رشتہ دارنے رضا کارانہ طور پر اس کی جگہ لے کی اور وہ ایک چا در میں جھپ کر فرار ہوگئی۔ صحت بحال ہونے پر وہ دوبارہ لبنان کے اڈوں سے اسلحے کی سمگلنگ اور کمانڈوز کی تربیت کا کام کرنے لگی۔ جب خمینی بیرس میں جلاوطن تھا تو وہ اس کی خاندانی سکیورٹی کی چیف بن گئی۔ مرضیہ نے بتایا کہ 1979ء میں مس خمینی کی وطن واپسی سے ایک روز قبل ایک فرانسیسی رپورٹر نے خبر حاصل کرنے کی خاطر آیۃ اللہ کے گھر کی تحقیلی دیوار پھلانگ کر اندر آنے کی کوشش کی۔ ''میں نے اسے دبوج لیا اور اسی سخاش میں میر سے شخنے میں موچ آگئی۔' اسی وجہ سے وہ مس خمینی کے ہمراہ وطن واپس نہ آسکی۔ آخر وطن پہنچنے پر اس نے اپنی عسری صلاحیتوں کی زبر دست مانگ دیکھی۔ چھ ماہ تک اُس نے اپنی آبائی شہر ہمدان نے اپنی عسری صلاحیتوں کی زبر دست مانگ دیکھی۔ چھ ماہ تک اُس نے اپنی آبائی شہر ہمدان میں ایک انتقال بی کور کی قیادت کی۔ مردوں کو اُس سے احکامات لینے میں کوئی مسکلہ نہیں تھا: ''میں موٹ شوٹ کرناجا نتی تھی ، اور وہ نہیں جانتے تھے۔''

پارلیمنٹ کی رکن منتخب ہونے کے بعد جب ایران نے سوویت یونین کے ساتھ تعلقات بحال کیے تو وہ خمینی کے دوا پلچیوں میں سے ایک کی حیثیت میں گور باچوف سے ملئے گئی۔ جب گور باچوف نے مصافحہ کے لیے ہاتھ آ گے بڑھایا تو تشویش کا وہ لمحہ اسے ابھی یادتھا۔مسلمان عور توں کو نامحرم مر دوں کو چھونے کی اجازت نہیں ،لیکن وہ ایک نہایت حساس سفارتی موقعے پرسوویت رہنما کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنا ہاتھ چا در میں لیسٹ کرآ گے بڑھا دیا۔

پارلیمنٹ میں مرضیہ نے خارجہ پالیسی اور معاشی اصلاح کے معاملات میں عموماً کٹریت پہندوں کا ساتھ دیا۔لیکن وہ عورتوں کے لیے اقد امات کی ہمیشہ حامی رہی ، جیسے وظیفوں تک رسائی میں آسانی پیدا کرنا ، بیوہ ماؤں کے لیے وظا نف بہتر بنانا اور بیرون ملک وظا نف کی تقسیم میں امتیاز کا خاتمہ کرنا۔

کٹر ایران میں مرضیہ جیسی عورتوں کا منتخب ہو جانا مضحکہ خیز لگتا تھا، کیونکہ نسبتاً کہیں زیادہ معتدل اسلامی ممالک میں عورتوں کوکوئی رتبہ حاصل نہیں تھا۔اردن میں عورتوں کو 1973ء میں ووٹ کاحق ملا۔ بدشمتی سے 1967ء میں یارلیمنٹ معطل ہوجانے کے باعث انہیں اس وقت تک یہ حق استعال کرنے کا موقع نہ ملا جب شاہ حسین نے 1989ء میں انتخابات کروانے کا اعلان کیا۔
فی وی کی 41 سالہ میز بان توجان فیصل نے سوچا کہ یہ ایک نشست جیتنے کا اچھا موقع تھا۔
ایک سال قبل اس نے نیا چیٹ شو' عورتوں کے مسائل' شروع کیا تھا جس میں ہر ہفتے عورتوں سے متعلقہ کوئی مخصوص موضوع زیر بحث لایا جاتا۔ یہ جلد ہی اردن کی تاریخ کا متنازع ترین ٹی وی شو بن گیا۔ایک پروگرام میں ہویوں کی پٹائی کے بہت زیادہ واقعات پر تنقید کی گئ تو عضیاے مردوں کی جانب سے سینکڑ وں خطوط موصول ہوئے جنہوں نے اصرار کیا کہ ہیویوں کو مارنے کا حق انہیں خدا نے دیا تھا۔

حقو ق نسواں کی حامی مسلمان عورتوں کے لیے چندایک معاملات ہی زیادہ حساس ہیں۔ قر آن میں فر ماں بردارعورتوں کوصالح قرار دیا گیا،اورسکشی کا خدشہ محسوس ہونے پرانہیں ڈانٹنے، بستر وں ہے الگ کرنے اور جا بک سے مارنے کی ہدایت بھی ملتی ہے۔ قر آن میں ''ضَوَبَ '' کی اصطلاح استعال ہوئی ۔نسوانیت پہندوں کے خیال میں اس کا ترجمہ '' پُر سے مارنا'' بھی کیا جا سکتا ہے۔قرآن میں دیگرجگہوں برعورتوں ہے شفیقا نہ سلوک برہی زور دیا گیا،لہٰذا اُن کی رائے میں لفظ کا درشت ترین مفہوم اخذ کرنا غیرمنطقی ہے۔ان کے مطابق آیت کا مطلب مرحلہ بہمرحلہ اقدامات ہیں: پہلے ڈانٹنا، پھربستر ہے دورر کھنا؛ اوراس کے بعد ملکے سے مارنا۔سنت نبوی میمل کرنے والا کوئی مسلمان کبھی آخری حد تک نہیں جائے گا۔ کیونکہ آنخضرت نے کبھی اپنی کسی ہیوی کو بطور سزاہم بستری کے حق ہے محروم نہ کیا ،اور اس بات کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ آپ نے مجھی سی زوجہ پر ہاتھ اٹھایا ہو۔ایک حدیث کے مطابق آ پئے نے مسلمانوں کو بتایا:''تم میں سے کچھ کی ہویاں میرے پاس آ کرشکایت کرتی ہیں کہ شوہرانہیں مارتے پیٹتے ہیں۔اللہ کی قتم ہتم میں سے ایسا کرنے والے لوگ بہترین ہیں ہیں۔'' تو جان نے گھر بلوتشد د کا خاتمہ کرنے کے لیے اس حدیث یر بہت زیادہ زور دیا۔لیکن قرآن کالفظی ترجمہ واضح طور پر بیوی کو مارنے پیٹنے کی اجازت دیتا تھا۔ لہٰذامعترض مردوں نے اسےفوراً ملحدقر اردیدیا۔

جب ٹیلی ویژن شیشن نے کوئی ایک سال تک دھمکیاں سننے کے بعد تو جان کاپروگرام منسوخ کیا تو اس نے انتخاب لڑنے کی ٹھانی۔اس کے پروگرام میں عورتوں کومزید حقوق دینے کے لیے عائلی قوانین میں اصلاح کرنا بھی شامل تھا۔ جواب میں بنیاد پرستوں نے اس کے خلاف مذہبی عدالت میں تکفیر دین کامقدمہ دائر کر دیا۔ قرآن میں مرتدوں کے لیے سزائے موت کا تھم ہے،
لیکن اردن اس قسم کی سزائے موت کی منظوری نہیں دیتا۔ اس کے باوجودا گرتو جان مجرم قرار پاتی تو
اس کا نکاح فنخ ہوجا تا اور بچوں کی تحویل کاحق بھی نہ ملتا۔ الزام لگانے والوں نے مطمئن نہ ہونے
پرمطالبہ کیا کہ تو جان کوتل کرنے والے سی بھی مسلمان کوسزا سے مبری قرار دیا جائے۔ عدالت میں
آتے وقت تو جان پولیس کے پہرے میں ہوتی تا کہ اسے نعرے لگاتے ہوئے انتہا پہندوں کے
مجمعے سے بچایا جاسکے۔

اس نے بتایا: '' مجھے آدھی رات کے وقت کالز آنے لگیں۔ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی مجھ پر چلاتیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ مجھے مرنا ہوگا۔' تو جان کورضا کار باڈی گارڈ ز کے نرغے میں انتخابی مہم چلانا پڑی۔ اس کے گائنا کالوجسٹ شوہر کوشد یددھمکیوں کے باعث اپنا کلینک بند کرنا پڑا۔ انتخابات کے نتائج میں تو جان چھامیدواروں میں تیسر نہر پر آئی۔ اس کا حلقہ ایسے دو حلقوں میں شامل تھا جہاں انتخابی افسروں کو سنگین بے قاعد گیوں کا ثبوت ملا۔ کوئی بھی خاتون امیدوار پارلیمنٹ کی نشست نہ جیت سکی۔ اسلام پند غالب دھڑ ابن کر ابھرے۔ بیں نشستیں اسلامی برادری اور مزیدایک ورجن خود مختار کیڑ مسلمانوں کو ملیں۔

اسلامی بلاک جلد ہی الگ سکولوں کے قیام، شراب پر پابندی لگانے اور سودی کاروبار فتم کرنے کے لیے مہم چلانے لگا۔ پارلیمنٹ میں مرد ، یئر ڈریسرز کے عورتوں کے بال کاٹنے پر پابندی لگانے جیسے فروعی مسائل زیر بحث لائے گئے۔ جب کچھا یک وزراً نامز دہو گئے تو ان کے زیرا نظام وزارتیں خاتون ملاز مین کے لیے مشکل جگہ بن گئیں۔ کچھا یک کواپنے بال چھپانے پر مجبور کیا گیا ، کچھ دیگر ، بالحضوص شادی شدہ خواتین کو مستعفی ہونے کا کہا گیا تا کہ بے روزگار مردوں کونو کریاں مل سکیں۔

جلد بی تو جان کے جھوٹے سے فلیٹ پرعورتوں کا تا نتا بندھ گیا۔''زیادہ ترنے خفت کا اظہار کیا کہ انہوں نے انتخابات کو شجیدگی سے نہ لے کر بہت بڑی غلطی کی '' تو جان نے بتایا۔ اردن کے امیر اور پڑھے لکھے اعتدال پبندلوگوں کو یقین تھا کہ اردن کا بادشاہ پارلیمنٹ کو تقیقی اختیارات نہیں دے گا۔ انہوں نے انتخابات کا دن بطور تعطیل منایا اور ووٹ دینے کی زحمت گوارانہ کی۔ ''ان سب نے اگلی مرتبہ ووٹ ڈالنے کا وعدہ کیا۔ میں بس یہی امید کرسکتی ہوں کہ انتخابات

آتے آتے بہت دیر نہ ہوجائے '' توجان نے کہا۔

نومبر 1993ء میں جب اردن کے نئے انتخابات ہوئے تو 60 فیصد ووٹروں نے اپنا حق استعال کیا، جبکہ 1989ء میں بیشر ح 41 فیصد تھی۔ بیاضا فی ووٹ بنیاد پرستوں کواٹھا کر پھینکنے اور توجان کواردن کی پہلی منتخب نمائندہ خاتون کے طور پر پارلیمنٹ میں لانے کے لیے کافی تھے۔ نتائج میں شاہ حسین کے ایک خصوصی اقد ام نے بھی حصہ ڈالا۔اس نے شہری علاقوں میں نتائج میں شاہ حسین کے ایک خصوصی اقد ام نے بھی حصہ ڈالا۔اس نے شہری علاقوں میں

بنیاد پرستوں کی برتری کم کرنے کی خاطر دوئنگ کے قوانین میں نہایت لطیف تبدیلیاں کیں عوامی ریاد پرستوں کی برتری کم کرنے کی خاطر دوئنگ کے قوانین میں نہایت لطیف تبدیلیاں کیں عوامی ریلیوں پرعائد پابندی اٹھانے سے قبل شاہ حسین نے اپنے خطاب میں ''منبر پر بیٹھنے والوں کو بات کرتے وقت خوف خدا کرنے'' کا کہا۔ شاہ کی مہارت بنیاد پرستوں کو سیاسی عمل سے خارج کیے

بغیران کااثر ورسوخ کم کرنااورانڈرگراؤنڈ جانے پرمجبور کرناتھی ،جیسا کہالجیریامیں بھی ہوا۔

لیکن انتخابی طریقهٔ کارمیں تبدیلیوں کے باوجود تو جان کی جمایت کافی بڑھتی جارہی تھی۔ بہت سے اہل اردن نے ساری انتخابی مہم کے دوران اس کا حوصلہ بڑھایا ؛ انتہا پسندوں نے اس کا خون بہانے کوایک مرتبہ پھر مذہبی فریضہ قرار دیا تھا۔ عمان میں ایک مقابل امیدوار نے اپنے پروگرام میں ''عورتوں ہے آئینی حقوق واپس جھنے''کاوعدہ کیا۔

فتے کے سرور میں ڈوبی ہوئی توجان نے کہا، ''میں نے صرف اپنے او پر بھروسہ کیا اور کامیاب رہی۔'' دیگر امید وار خواتین نے اچھی کار کر دگی نہ دکھائی۔ تین عشروں سے ساجی خدمت میں مشغول پچاس سالہ نادیہ بچتہ پرایک مباحثہ سے اٹھنے پر پھر برسائے گئے کیونکہ بنیاد پرستوں نے کہا تھا کہ وہ پوچھے گئے سوالات کا جواب سی مرد کے توسط سے دے ۔۔۔۔۔۔۔ مخلوط اجتماع میں اس کی آواز شہوت انگیز خیال کی گئی۔ نادیہ نے اپنی شکست کوفلسفیانہ انداز دیتے ہوئے بلاتاسف کہا، ''ایسادور آئے گاجب عوام پارلیمنٹ میں عورتوں کی موجودگی کے عادی ہوجا کیں گے۔''

توجان یقیناً واقعی بیہ مقصد اپنائے ہوئے تھی۔اوراس کاراستہ آسان نہیں تھا۔ بحثیت قانون سازاس کا اولین مقصد عورتوں کی بے تو قیری کرنے والے متعدد قوا نین میں سے ایک کی اصلاح پر زور دینا تھا۔اس نے سفر کا پر اناضا بطہ تبدیل کرنے کی کوشش کی جوعور توں کو ملک چھوڑنے سے قبل ایخ شوہروں سے اجازت نامہ لینے کا تقاضا کرتا تھا۔ وہ عورتوں کے پاسپورٹ بھی تبدیل کرنا جا ہتی تھی جس میں ان کے اپنے ناموں کو وقعت دینے کی بجائے محض شوہریا سابق شوہرکی

''بیوی''''بیوه''یا''مطلقه'' لکھاجا تا۔اس وقت پارلیمنٹ میں تو جان کی کامیابیوں کے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت تھا،کیکن انتہا پیند جانتے تھے کہ اس کاوہاں موجود ہونا ہی کافی بڑی کامیا بی تھی۔

کے اسلامی ممالک میں عورتوں کے سیاست دان بننے کا تصور بھی بڑی دور کی بات ہے۔
سات ماہ طویل عراقی قبضے کے دوران کویت میں عورتوں نے ہی عراقی گولیوں کا سامنا کیا اورامیر
کی واپسی کے حق میں مظاہر ہے کیے ۔عورتوں نے مختصرسی مدافعتی تحریک کوزندہ رکھا، کھانا اور ہتھیار
سمگل کیے، غیر ملکیوں اور جنگجوؤں کو پناہ دی ۔لیکن جب امیر واپس آیا تو 1992ء کے پارلیمانی
انتخابات میں انہیں ووٹ کاحق بھی نہ دیا۔

ملے ہے قبل میڈیکل کی ایک طالبہ ارتئ الخطیب نے اپنی گولڈ مرسیڈیز سپورٹس کار میں رکھے ہوئے فون کی مدد سے سیائ نظیم سازی کی عراقیوں نے '' آئی گو ڈیموکر لیی'' کے شکر سمیت کار چرالی ۔ ارتئ کے سوشلسٹ والدین کو بیت کے روایتی نظریۂ عورت کی پروانہیں کرتے تھے، لیکن ارتئ نے خودہی پھونک پھونک کرفدم رکھا؛ وہ اپنے نسوانیت پند خیالات کو سننے والوں اور حالات کی مطابقت میں معتدل بناتی رہی تا کہ وہ یو نیورٹی کی ساتھی طالبات کے لیے قابل قبول ہوں ۔ جنسوں کی علیحدگی کی کو یتی روایات پر عمل کرتے ہوئے اس نے سیاسی اجتماعات میں عورتوں کے جن میں ویڈیوسٹم لگایا گیا تھا تا کہ وہ بحث س سکیں ۔ لیے الگ کمر مے خص کیے جن میں ویڈیوسٹم لگایا گیا تھا تا کہ وہ بحث س سکیں ۔

سرحد کے اس پارسعودی عرب میں بحث کا تصور بھی قابل نفرین تھا۔ سعودی عرب میں واقعتا کوئی سیاسی کچرموجو زنہیں۔ دہران میں ملبوسات اور گفش کا ایک سٹور چلانے والی سعودی خاتون نبیلہ الباسم نے کہا، ''ہمیں جمہوریت کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس اپنی صحرائی جمہوریت ہے۔''
اس کا اشارہ ''مجلس' نامی قدیم صحرائی روایت کی جانب تھا۔۔۔۔۔ حکمر ان خاندان کے زیرا ہتمام ہفتہ واراجتاعات جہاں رعایا کا کوئی بھی شخص درخواسیں دائر کرنے یا شکایات پیش کرنے کی آزادی رکھتا تھا۔ درحقیقت مجلس کی نوعیت نہایت جا گیردارانہ تھی جس میں بااحترام رعایا اپنے بادشاہ کے کان میں چیکے سے پچھے کہنے کے لیے چنرسکنڈ نصیب ہونے کاعاجز اندا نداز میں انتظار کرتی۔ کان میں چیکے سے پچھے کہنے کے لیے چنرسکنڈ نصیب ہونے کاعاجز اندا نداز میں انتظار کرتی۔ نبیلہ نے مجھے ایک دوست کے متعلق بتایا جس نے حال ہی میں شاہ نہد کی ہوی کو درخواست نبیلہ نے میں شاہ نہد کی ہوی کو درخواست دی تھی کہ اُسے' پئر سیلون کے آلات درآمد کرنے کی اجازت دی جائے۔ تکنیکی لحاظ سے سارے دی تھی کہ اُسے' پئر سیلون کے آلات درآمد کرنے کی اجازت دی جائے۔ تکنیکی لحاظ سے سارے دی تھی کہ اُسے' پئر سیلون کے آلات درآمد کرنے کی اجازت دی جائے۔ تکنیکی لحاظ سے سارے دی تھی کہ اُسے' پئر سیلون کے آلات درآمد کرنے کی اجازت دی جائے۔ تکنیکی لحاظ سے سارے

سعودی عرب میں ، یئر ڈرینگ سیلونز پر پابندی تھی کیونکہ ندہبی اسٹیلشمنٹ ہرایی چیز پرغضب ناک ہو جاتی جوعورتوں کوان کے گھروں سے باہر آنے پر مائل کرتی۔ درحقیقت ممتاز سعودیوں کی زیر ملکیت اور فلپائن یا شامی ہوٹیشنز کے عملے والے سیلون بھر پور کاروبار کر رہے تھے۔ ''میری دوست چوری چھپے کاروبار چلاتے چلاتے تنگ آگئ تھی ''نبیلہ نے بتایا۔لیکن ابھی تک درخواست کاکوئی جواب نہیں آیا تھا۔ ''درخواست کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ ''درخواسیں کارگر ہیں۔لیکن اس معاشرے میں آپ کودوستانہ بنیادوں پر کام کرنا ہوتے ہیں ، ایک گھرانے کے فرد کی طرح۔آپ چیزوں کا مطالبہ کر سکتے ہیں ، لیکن یہ فیصلہ قبول کرنا ہوتے ہیں ، ایک گھرانے کے فرد کی طرح۔آپ چیزوں کا مطالبہ کر سکتے ہیں ، لیکن یہ فیصلہ قبول کرنا ہو تے ہیں ، ایک گھران کی اور زائے عامہ ہموار کرنے کا کوئی راستہ موجود نہ ہونے کے فیصلہ قبول کرنا پڑتا۔کوئی آزاد پر ایس اور رائے عامہ ہموار کرنے کا کوئی راستہ موجود نہ ہونے کے باعث السعود کا کوئی راستہ موجود نہ ہونے کے باعث السعود کا کوئی راستہ موجود نہ ہونے کے باعث السعود کوئی آزاد پر ایس اور رائے عامہ ہموار کرنے کا کوئی راستہ موجود نہ ہونے کے باعث السعود کی راستہ موجود نہ ہونے کے بین السعود کی رائی مرضی کے مطابق حکومت کرتے تھے۔

سعودی عورتوں صرف ایک حوالے سے اپنی قسمت پر تنقید کرنے کو تیار تھیں — ان کی ڈرائیونگ پرعائد پابندی خلیج کی جنگ کے دوران سعودی عرب کی سر کوں پر پونی ٹیل والی امریکی فوجی عورتوں کوٹرک چلاتے دیکھ کرطویل عرصہ سے چلی آ رہی اس سکتی ہوئی بحث کوئی ہوا ملی ۔ جنگ کے باعث صرف امریکی خواتین ڈرائیور ہی نہیں آئی تھیں ۔ عراقی حملے سے بھا گنے والی بہت سی کوپتی عورتیں بھی مرسیڈیز خود چلا کر بے نقاب سعودی عرب پہنچیں ۔

اکتوبر 1990ء میں ڈرائیونگ کے حق کی خواہش مندسعودی عورتوں کے متعلق اخبارات میں مضامین چھپنے گئے۔ مختلف عورتوں نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہاتھا کہ بیسوج ان کے لیے سوہان روح ہے کہ وہ کو پتی عورتوں کی طرح اپنے بچوں کو بحفاظت دوسری جگہ پرنہیں لیجاسکتی تھیں۔ پچھ نے معاثی مسائل اٹھائے اور بتایا کہ اوسط سعودی گر انے کی بیس فیصد آمدنی ڈرائیوروں کی تنخواہوں پرخرچ ہوتی تھی۔ سعودی عرب میں 3,00,000 کل وقتی پرائیویٹ شوفرز تھے، لیکن باہر آنے جانے کی خواہش مند ہر سعودی عورت کے لیے ایک ڈرائیور پھر بھی مہیانہیں ہور ہاتھا۔ ڈرائیوروں سے محروم عورتیں کہیں آنے جانے کے لیے ایک ڈرائیور پھر بھی مہیانہیں ہور ہاتھا۔ تھیں۔ عورتوں کو ڈرائیور کا مربون منت تھیں۔ عورتوں کو ڈرائیونگ کا حق دینے کی بچھ حامیوں نے اسلام کا پتا کھیلا اور نکتہ اٹھایا کہ عورت کا حتی سے مورتوں کو ڈرائیونگ کا حق دینے کی بچھ حامیوں نے اسلام کا پتا کھیلا اور نکتہ اٹھایا کہ عورت کا حتی مردکو گھر میں رکھنا اور اس کے ساتھا کیا دھراُدھر جانا کتنا غلط تھا۔

ماہ نومبر کے اوائل میں منگل وار کی ایک دو پہر کو 47 عور تیں اپنے شوفر ز کے ساتھ کاروں میں

بیٹھ کر ریاض کی اہمیم سپر مارکیٹ کی پارکنگ میں جمع ہوئیں۔ انہوں نے اپنے ڈرائیوروں کو ملازمت سے فارغ کیا۔ تب ان میں سے ایک چوتھائی نے اپنی کاروں کاسٹیئر نگ سنجالا اور ہاتی ان کے پیچھے بیٹھ گئیں۔ ابھی انہوں نے چند بلاکس کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ نیکی کے فروغ اور بدی کے انسداد کی کمیٹی کے چھڑی بردار mutawain نے کاروں کو ایک چورا ہے پرروک لیا اور عورتوں کو ڈرائیورسیٹ چھوڑ نے کا حکم دیا۔ جلد ہی پولیس بھی آگئی۔ عورتوں نے پولیس سے کہا کہ انہیں mutwain کہنا تھا کہ ان عورتوں نے پولیس نے کہا کہ انہیں میں نہ کیا ہے اور ٹریفک پولیس کے درمیان کا فی تکرار ہوئی۔ انجام کار ایک مذہبی جرم کیا ہے۔ لہذا ان کے اور ٹریفک پولیس کے درمیان کا فی تکرار ہوئی۔ انجام کار پولیس عورتوں کی کاریں چلا کر پولیس ہیڈ کوارٹرز لے گئی .....ایک ایک mutwain مسافرسیٹ پر جبکہ عورتیں بچھل سیٹ پر بیٹھی تھیں۔

مظاہرے میں حصہ لینے والی عورتیں سعود یوں کے بقول'' اچھے خاندانوں' سے تعلق رکھتی تھیں ۔ دولت مند، ممتاز قبیلے جو حکمران السعو دسلطنت کے ساتھ قریبی تعلقات میں بند ہے ہوئے تھے۔ ڈرائیونگ کرنے والی تمام عورتیں پختہ کار پر فیشنلر تھیں جنہوں نے سمندر پار سے انٹر پیشنل ڈرائیونگ کرنے والی تمام عورتیں پختہ کار پر فیشنلر تھیں گئی گئی گئی اسٹر کی کے شعبہ خواتین کی فیکلٹی سے تھا، مثلاً میڈیسن کی پر وفیسر فاتن الزمیل ۔ دیگر عورتیں پیشہ ورانہ کھا ظ سے قابل قدرتھیں، جیسے عائشہ المناجس نے کولوراڈ ویونیورٹی سے سوشیالو جی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری کی اورفیشن سے لے کر کم پیوٹرٹر بینگ سنٹر تک عورتوں کی زیر ملکیت کاروباروں کے ایک کنسورشیم کی سربراہ تھی ۔ اگر چہ ان میں سے کچھ عورتیں عام طور پر نقاب نہیں کرتی تھیں، لیکن مظاہرے میں آتے وقت سب نے انکھوں تک سارا چرہ ڈھانپ رکھا تھا۔

مظاہرے ہے بل عورتوں نے گورنر ریاض شہزادہ سلمان بن عبدالعزیز کوایک درخواست بھیجی جے حکمران خاندان کا ایک کافی ترقی پہندر کن خیال کیا جاتا تھا۔ درخواست میں شاہ فہدالتجا کی گئی کہوہ '' اپنا پدری دل' کھول کران کا ڈرائیو کرنے کا'' انسانی مطالبہ''پورا کرے۔انہوں نے دلیل دی کہ عہد نبوی کی عورتیں بھی اونٹوں پرسواری کیا کرتی تھیں۔انہوں نے لکھا کہ اسلام میں اس کی شہادت موجودتھی ،''معلم انسانیت اور انسانوں کا آتا اس قدرعظیم ہے کہ اس کے دیے ہوئے اسباق جہالت کی تاریکی دورکرنے کے لیے روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔''

عورتیں پولیس ٹیشن میں زیر حراست تھیں کہ پرنس سلمان نے ان کی حرکت پر بحث کرنے کے لیے ممتاز مذہبی اور قانونی ماہرین کا اجلاس بلوایا۔ قانونی ماہرین نے نتیجہ اخذ کیا کہ کسی سول خلاف ورزی کا ارتکاب نہیں ہوا، کیونکہ سب عورتوں کے پاس انٹر پیشنل ڈرائیونگ لائسنس تھے جنہیں سعودی قانون بھی تشلیم کرتا تھا۔ مذہبی نمائندوں نے رائے دی کہ کوئی اخلاقی خدشات ملوث نہیں تھے، کیونکہ عورتیں با پردہ تھیں ،اور قرآن میں ڈرائیونگ جیسے کسی فعل کوممنوع قرار نہیں دیا گیا۔ عورتیں رہا ہوگئیں۔

جدہ اور دہران میںعورتیں اسی طرح کے مظاہرے کرنے کے لیے جمع ہوئیں۔وہ حکمران خاندان کی جانب سے پس پر دہ حمایت دیکھ کر باحوصلہ ہوگئے تھیں لیکن تب پشت سے وار ہوا۔ مظاہرے کی افواہ بہت تیزی ہے پھیلی ، حالا نکہ سعودی میڈیانے اسے کوئی کوریج نہیں دی تھی۔مظاہرے میں حصہ لینے والی عورتیں جب الگلے روزیو نیورٹی پہنچیں تو انہیں اپنی تمام طالبات کی جانب سے ہیروؤں والا استقبال ملنے کی امیرتھی۔ مگر کچھا کیک نے اپنے دفتر وں کے درواز وں پر چٹیں لگی ہوئی یا ئیں جن میں انہیں غیراسلامی قرار دے کر تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔رجعت پسندطالبات کی ایک بہت بڑی تعداد نے کچھاسا تذہ کی کلاسوں کا بائیکاٹ کیا۔جلد ہی مساجد سے ان کے خلاف فتوے جاری ہوئے ۔گلیوں بازاروں میں پمفلٹوں کی بارش ہونے لگی۔ایک پمفلٹ میں'' برائی اورشہوانیت کے فروغ کی حامیوں کے ناموں''کی فہرست اور فون نمبر دیے گئے۔ ہرنام کے آگے "امريكى سيكولرسث" يا" كميونسث" جيسے القابات بھى درج تھے۔ پمفلٹوں ميں كہا گيا:" بيہ ہيں آفت کی جڑیں۔انہیں اکھیڑ پھینکو! انہیں اکھیڑ پھینکو! سرز مین تو حید کو یاک کر دو۔'' تو قع کے مطابق ان عورتوں کے ٹیلی فون بجنے لگےاور گالیوں بھری کالز آنے لگیں۔اگرفون ان کے شوہراٹھاتے تو انہیں بدكر داربيو يوں كوطلاق دينے كا كہاجاتا، يا پھربيو يوں كوكنٹرول نەكر سكنے پران كى تحقير كى جاتى \_ انتہا پیندوں کے دباؤ ڈالنے پرشاہی خاندان فوراً بھیگی بلی بن گیا۔شنرا دہ سلمان کی تمیٹی کی آ راُ دفن کر دی گئیں۔اس کی بجائے حکومت نے عورتوں کوان کی ملازمتوں سے معطل کیا اور پاسپورٹ ضبط کر لیے ۔ سکیورٹی پولیس نے ایک متاز اور بارسوخ سعودی مردکوبھی گرفتار کیا جس پر الزام تھا کہاں نے برطانوی فلم ساز عملے کو کچھ بتایا تھا۔اے مارپیٹ کریو چھ کچھ کی گئی اور پھر کئی ہفتوں تک جیل میں رکھا گیا۔

حکمران خاندان اسلامی بنیادوں پرعورتوں کا ساتھ دے سکتا تھا۔ انتہا پیندوں کی تمام کارروائیاں قرآن کے عین خلاف تھیں۔قرآن کے مطابق کسی عورت پر بہتان لگانے والے شخص کواشی دُروں کی سزاملنی جا ہیے۔

کین مظاہروں کے ایک ہفتے بعد وزیر داخلہ شخرادہ نیف بن عبدالعزیز بھی دشنام طرازوں کے ساتھ مل گیا۔ ملہ میں ایک اجلاس کے دوران اس نے مظاہروں کو احتقانہ حرکت قرار دے کر مستر دکیااور کہا کہ واقعہ میں ملوث کچھ خواتین کی پرورش سعودی عرب سے باہر ہوئی تھی نہ کہ ''اسلامی گھرانے میں۔'' تب اس نے سعودی عرب کے سرکر دہ شخ عبدالعزیز بن بازی جانب سے ایک نیافتو کی پڑھ کر سنایا جس میں کہا گیا تھا کہ عورتوں کی ڈرائیونگ ''سعودی شہریوں کی اسلامی روایت سے متضاد تھی۔''اگر اس سے پہلے ڈرائیونگ کرنا غیر قانونی نہیں تھا تو اب ہوگیا۔ وزیر داخلہ کے سلطے میں احتجاجی مظاہرے کے حوالے سے سعودی بیان کو صفحہ اول پر جگہ ملی اور بید ڈرائیونگ کے سلطے میں احتجاجی مظاہرے کے حوالے سے سعودی پرلیس میں چھینے والی اولین خبر بھی تھی۔

اگر چەمظا ہرے سے قبل ان میں سے چندایک عورتوں کے ساتھ میرارابطہ تھالیکن بعد میں کسی نے بھی میری کال نہ تی۔ ان سب کو خبر دار کر دیا گیا تھا کہ غیر ملکی میڈیا کے ساتھ کسی بھی را لبطے کے نتیج میں انہیں دوبارہ گرفتار کرلیا جائے گا۔ سب عورتوں کو اپنے فون ٹیپ ہونے اور گھروں کی نگرانی کیے جانے کا یقین تھا۔ مجھے''ایک فخر مند سعودی خاتون'' کی جانب سے ایک اداس خط موصول ہوا جس میں'' چڑیلوں کو پکڑنے'' کی تفصیل بیان کی گئی تھی۔ اس نے لکھا،'' کٹر بنیاد پرست ان عورتوں کے خلاف درخواستوں پرطالبات سے جبر اُدستخط کروار ہے ہیں۔'' وہ''اس موقع سے فائدہ اٹھا کرلبرل ازم ، حکومت اور امریکہ کے خلاف جذبات کو بھڑکا نا اور اپنی طافت کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے۔'' ایک اورعورت نے مجھے سادہ سا پیغا م بھیجا:''مئیں نے اِس لیے ایسا کیا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے۔'' ایک اورعورت نے مجھے سادہ سا پیغا م بھیجا:''مئیں نے اِس لیے ایسا کیا تا کہ میری یو تیاں یہ کہنے کے قابل ہو سکیں کہنیں وہاں موجود تھی۔''

مئیں نے مظاہرے میں شرکت کرنے والی ایک خانون کے کسی رشتہ دارہے بھی بات کی۔ اس نے اداس کہجے میں کہا،''مئیں نے اسے حوصلہ دلایا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وقت بہت موزوں ہے۔اب پیضب العین دس سال پیچھے چلا گیا ہے۔۔۔۔۔ بیسٹن کنکریٹ تلے دب گیا ہے۔''

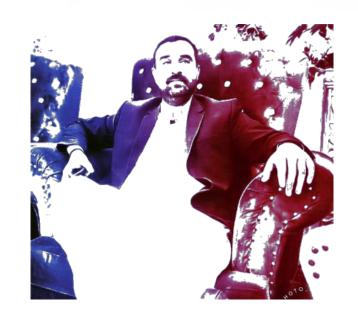

دسوال باب

## مسلم عورتوں کی تھیلیں

جب خواتین کی پہلی اسلامی کھیلوں کی افتتا جی تقریب کے موقع پر شعل بردارا پیھلیٹ سٹیڈیم میں داخل ہوئی تو دس ہزار تماشائیوں نے تالیوں سے آسان سر پراٹھالیا۔ اس نے لمبے لمبے اور نے تلے ڈگ بھرتے ہوئے ٹریک کا چکرلگایا تو مشعل کے شعلے او پر کی ہوا کوچاٹ رہے تھے۔ مجمعے کے درمیان او نچے سٹینڈز پر بیٹھا ہوا اس کا باپ خوشی سے رو دیا۔ مشعل بردار، اٹھارہ سالہ پدیدہ بولور بردادہ سات سال کی عمر سے ایرانی ٹریک سٹار چلی آر ہی تھی ۔ لیکن یہ پہلاموقع تھا جب باپ نے اسے بھا گتے ہوئے دیکھا۔

وہ اس لیے دیکھنے کے قابل ہوا تھا کیونکہ پدیدہ نے دنیا کا پہلاٹریک سوٹ جاب پہن رکھا تھا۔ سوٹ کا سفید سکارف بالوں کی ہرایک لٹ کو چھپائے ہوئے تھا، اور ایک کالا، مُخنوں تک لمبا جبہی جری کے نیچاور پائجامے کے پانچوں کے گردلہرار ہاتھا۔ سٹیڈیم کے وسط میں دس ممالک سے خوا تین کی سپورٹس ٹیمیس اپنے اپنے قومی جھنڈوں کے سامنے قطار بنائے کھڑی تھیں۔ شام اور ترکمانستان کے دستوں کے درمیان بھی بھی کوئی تو ہماتی ہاتھا ہے سکارف کوٹھیک کرتا ہوا دکھائی دے جاتا تھا۔

ا گلے روز بڑے جوش وخروش سے مقابلہ شروع ہوا تو انتھلیٹس اپنی زیادہ جانی پہچائی لائکرا (Lycra) شارٹس اور چست بے آستین قمیضوں میں نظر آئیں۔ باسکٹ بال سٹیڈیم میں جب ایرانی ٹیم کی کپتان سپرنٹ لگا کرآ ذربائیجانیوں کے سامنے سے سروس کروانے گئی تو مسرورخوا تین تماشائیوں کی داداور چیخ و پکار نے سارے سٹیڈیم کو دہلا دیا۔ سٹیڈیم کے دروازوں سے باہر سلح پولیس اہلکار چہل قدمی کررہ جے تھے تا کہ کوئی مرداندر نہ جا سکے۔ اندر، سٹیڈیم کی دیوار سے بہت او پرخمینی کا قد آدم پوسٹر بیبنے میں شرابوراورشارٹس میں ملبوس خوا تین استھلیٹس کود کھے رہاتھا۔

فروری 1993ء کے اوائل میں مجھے خواتین کی پہلی اسلامی کھیلوں کے متعلق بتا چلا، جب انٹرنیشنل اولمپک سمیٹی کی برطانوی نمائندہ مَیری گلین ہیگ نے لندن میں مجھے گھر برفون کر کے اطلاع دی اور پوچھا کہ ایک مغربی عورت کو تہران جاتے وقت سامان میں کیا پچھ شامل کرنا چاہیے۔انٹرنیشنل اولمپک سمیٹی کو بطور مبصر کھیلوں میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی اور سابق اولمپک چیمپیئن ہونے کے ناتے اسے مبصر بنیا تھا۔

چندروزبعد مئیں اپنے لیے خود ہی دعوت نامے کا بندو بست کر کے ٹریک اینڈ فیلڈسٹیڈ یم میں کھلاڑیوں اور تماشائیوں کے درمیان اسے ملنے گئی۔کسی نے ایک آفیشل میزکی جانب اشارہ کر کے میری را بنمائی کی جہاں کا لیے نقاب والی عورت کے پہلو میں کسرتی جسم والی ، دبلی پتلی عورت بیٹے کھی تھی ؛ اس کے بال تراشے ہوئے تھے ،جسم پر ایک ڈینم جیکٹ اور لبرٹی مجسمے کی تصویر والی شرٹ ، بلیو جینز اور پیروں میں استحلیا شوز تھے۔میں نے فون پر اسے بتا دیا تھا کہ عورتوں کے شرٹ ، بلیو جینز اور پیروں میں استحلیا شوز تھے۔میں نے قریب جاکر اپنا تعارف کروایا۔وہ مسکرا دی ، سبحی اجتماعات میں تجاب پہنا لازی نہیں۔میں نے قریب جاکر اپنا تعارف کروایا۔وہ مسکرا دی ، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بولی: ' فائزہ ہاشی ، ایرانی اولیک کمیٹی کی وائس پریذیڈنٹ ۔'' پھر اس نے کہا ہوئی ہماری کالے برقعے والی عورت کی جانب اشارہ کر کے کہا ، '' یہ انٹریشنل کمیٹی سے آئی ہوئی ہماری برطانوی مہمان ہے۔''

فائزہ ہاشی صدر ہاشی رفسنجانی کی تمیں سالہ بیٹی اورخوا تین کی پہلی اسلامی کھیلوں کی روحِ رواں تھی۔ اسلامی انقلاب کے بعد خواتین کی کھیلیں عملاً بالکل ختم ہو گئی تھیں کیونکہ ملاؤں نے سابقہ شاہی عہد کے مخلوط اجتماعات اور مقابلہ بازی پرفوری پابندی عائد کر دی تھی۔ بے پردگی والے استصلیہ ساتھ پردگی والے استحالیہ ساتھ پردگی کے خیال نے بہت سے استحالیہ ساتھ پر نینگ کے خیال نے بہت سے مذہبی ایرانیوں کو کھیلوں کے خلاف کر دیا تھا۔

1979ء میں اپنے ریڈیو خطاب میں خمینی نے عوام کو بتایا تھا، ''اسلام میں کوئی تفری خہیں۔'
اس کے جیتے جی تہران شہراس خیال کی عکائی کرتا رہا۔ عراق کے ساتھ معاشی طور پر تباہ کن جنگ
اور اسلامی جوشیوں کی عقابی نگا ہوں نے شہر کو سیمنٹ کے رنگ کی دلگیر عمارات اور بے نیاز لوگوں کا شہر بنا دیا تھا۔ انقلاب سے پہلے کے تمام شبینہ اجتماعات ختم ہو چکے تھے جتی کے ہلٹنز اور کینفکی فرائیڈ چکن جو اُنٹس بھی یکسر تبدیل ہو گئے ۔خوفناک امتز اجات نے جنم لیا تھا، جیسے سابق لاس اینجلس چکن جو اُنٹس بھی یکسر تبدیل ہو گئے ۔خوفناک امتز اجات نے جنم لیا تھا، جیسے سابق لاس اینجلس بولیوارڈ پر سابق انٹر کانٹی نینٹل ہوٹل جاب سٹریٹ پر''گلِ شہادت''ہوٹل بن گیا تھا جہاں باتھ رومز میں فاش گئے اور لا بی میں ''امریکہ مردہ باذ' کا پوسٹر آویز ال ہوگیا۔

تاہم، خمینیاس کے باوجودجسمانی چستی کی ضرورت سے بالکل ہی بے بہر ہٰہیں تھا۔اس کے اینے روزمر ہ معمول میں گھر کے حن کے اندر ہی ایک واک شامل تھی۔

دولت مند، زمینوں کے مالک رفسنجانی قبیلے نے جسمانی ورزش کرنے اور حتی کے ملاؤں کی نظر میں کچھنا پندیدہ تفریح کوبھی مناسب سمجھا۔ اپنے گھر کی حدود کے اندررفسنجانی کی دوبیٹیاں اور تین بیٹے تیراکی کرتے ، بائیسکل چلاتے ،ٹیبل ٹینس اور والی بال کھیلتے۔ ساراوفت صدارت کے فرائض کی نذر ہونے سے قبل رفسنجانی اکثر خود بھی سوئمنگ پول میں بچوں کے ساتھ تیراکی کرتایا ٹیبل ٹینس کی ٹیم لگا تا۔

1979ء کے انقلاب کے بعدا بران میں کھیلوں کی زیادہ ترسہولیات مردوں کے سپر دکر دی گئی محص کے حکومت نے 1980ء میں 'ڈائر کیٹوریٹ آف وو یمن سپورٹس افیئر'' قائم کیا، لیکن بی محص اپنے نام تک ہی محدود رہا۔ آخر کار 1985ء میں ابرانی عورتوں کے ایک بے جوڑ اتحاد نے عورتوں کی کھیلیں دوبارہ ایجنڈ بے پر لانے کی پر جوش مہم شروع کی۔ پچھ کارکن ابران کی سابقہ خواتین استصلیٹس تھیں ۔۔۔۔۔ چندایک اولیک لیول کی کھلاڑی۔۔۔۔ جن کے سپورٹس ویئر انروا کر زبردی جاب پہنا دیے گئے تھے۔ جلاولی اختیار نہ کرنے والی انتصلیٹس نے انجام کار''اگر انہیں شکست جہاب پہنا دیے گئے تھے۔ جلاولی اختیار نہ کرنے والی انتصلیٹس نے انجام کار''اگر انہیں شکست نہیں دے سکتے تو ان کے ساتھ مل جاؤ' والانصب العین اپنالیا اور مدد کے لیے مذہبی آٹیبلشمنٹ کے اندرعورتوں کے گروپس سے را بطے کیے۔ انقلا بی ملاؤں کی زبان بول سکنے والی فائزہ ہاٹی ان کی بہترین حلیف ثابت ہوئی۔ اپنے باپ کے دست امداد کے علاوہ فائزہ اور بھی گئی اٹا توں کی کے بہترین حلیف ثابت ہوئی۔ اپنے باپ کے دست امداد کے علاوہ فائزہ اور بھی گئی اٹا توں کی مالکتھی۔ تہران یو نیورٹی میں ایم اے منجمنٹ کی طالبہ ہونے کے ناتے اسے علم تھا کہ اداروں کو مالکتھی۔ تہران یو نیورٹی میں ایم اے منجمنٹ کی طالبہ ہونے کے ناتے اسے علم تھا کہ اداروں کو مالکتھی۔ تہران یو نیورٹی میں ایم اے منجمنٹ کی طالبہ ہونے کے ناتے اسے علم تھا کہ اداروں کو میں ایم ایکتھی۔ تہران یو نیورٹی میں ایم ایف تھی کیورٹی کی طالبہ ہونے کے ناتے اسے علم تھا کہ اداروں کو

اینے حق میں کیسے استعمال کرنا ہے۔

کچھ کرنے کی خواہش مند بیش تر نہ ہی عورتوں کی طرح اس نے بھی حدیث نبوی کو بنیا دبنا کر ا پنا کیس تیار کیا۔ریکارڈ میں بیہ بات موجود ہے کہ رسولؓ اللہ نے مسلمانوں کو''جسم مضبوط'' بنانے کی منظوری دی تھی اور بیہ بھی فر مایا کہ''اگرتم مسلمان ہوتو تمہیں ہر لحاظ ہے برتر ہونا جا ہیے۔'' فائز ہ نے دلیل دی کہ کھیلوں کوجنتجو ئے کمال کا حصہ ہونا جا ہیے،اور بیہ باتیں عورتوں اور مردوں دونوں پر کیساں لا گوہوتی ہیں۔عورتیں اسلامی خاندان کالازمی عضر ہونے کی وجہ ہے انہیں طبعی اور ذہنی فوائد کی ضرورت تھی جوسپورٹس کے ذریعے مہیا ہوسکتے تھے۔رجعت پہندوں نے جواب میں کہا، ٹھیک ہے؛ تو پھروہ اپنے گھروں کی چار دیواری کے اندرورزش کرتی رہیں۔فائزہ نے جواب دیا کے عورتوں اورلڑ کیوں سے مل جل کر کام کرنے اور مقابلہ بازی کے ساجی فو ائڈ ہیں چھیننا جا ہمیں۔ کہا جاتا ہے کہ آنخضرت نے بالخصوص تین کھیلوں کی تعریف کی تھی: تیرا کی ، تیرا ندازی اور گھوڑسواری۔ چونکہ حدیث''اپنی اولا دکو تیرا کی اور تیرا ندازی سکھاؤ'' میں اولا د کالفظ استعال ہوا تھا نہ کہ''اولا دو بنات'' کا،اس لیے زیادہ کٹر والدین نے کہا کہان مشاغل میں صرف بیٹوں کے حصہ لینے کی بات کی گئی تھی ۔لیکن تیراندازی کا جدید متبادل پستول یا رائفل اندازی ایک انقلا بی ملک میں مفیدمہارت تھی جواُس وفت جنگ میں بھی ملوث تھا؛ اور بیہ جیا در لے کر کھیلی جا سکنے والی چندا یک سپورٹس میں ہے بھی ایک تھی۔ چنانچے سب سے پہلے شوٹنگ رینجز میں عورتوں کوخوش آمدید کہا گیا..... شروع میں سول ڈیفنس ملیشیا کی ارا کین اور بعد ازاں گھر سے باہر نکلنے اور مشغلے کی متلاشی عورتوں کے طور پر۔

فائزہ نے دلیل دی کہ ایران کی اسلامی حکومت طبقہ اشراف کی ایتھلیٹس کی حوصلہ افزائی
کرنے کے بجائے ''تمام عورتوں کے لیے سپورٹس' میں دلچیبی کا مظاہرہ کر کے بھی خود کو سابقہ
شاہی عہد سے ممیز کرسکتی تھی۔ اس کے دلائل کے نتیج میں ہر ہفتے ''خوا تین کے اوقات' میں
سپورٹس کی سہولیات فراہم کی جانے لگیس اورلڑ کیوں کے سکولوں میں سپورٹس پرزیادہ توجہ بھی دی
گئی۔ انجام کارتہران کا''رزز پارک' مردوں کے لیے ہفتے میں تین دن ، آٹھ سے چار ہج تک
بندر ہے لگا، تا کہ عورتیں حجاب کے بغیر جا گنگ کرسکیں۔

تب فائزہ نے بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کا کہیں زیادہ مشکل مسئلہ اٹھایا۔ بہت سے

اسلامی مما لک اپنی عورتوں کو بین الاقوا می سٹیڈیمز سے دورر کھتے تھے: بھی پردے کے تقاضوں اور بھی روپے کی قلت اور بھی دونوں کی وجہ سے ۔قلیل سپورٹس بجٹ کے باعث پاکستان جیسے مما لک (جہاں اولمپک لیول کی بہت کی کھلاڑی خوا تین موجود ہیں ) نے بارسلونا اولمپکس میں کسی کو بھی نہ بھیجا۔ '' پاکستان آبزرور'' میں سپورٹس کے موضوع پر کالم کھنے والی فرحانہ ایاز نے کہا، '' بنیادی طور پرمردہم سے بہتر ہیں، اور حکومت بہتر بن کھلاڑیوں کو بھی موقع دیتی ہے۔ ''لیکن وہ اس قتم کے فیصلوں کے پیچھے بڑھتے ہوئے اسلامی اثرات کا ہاتھ بھی دیکھتی ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر ایتخلیٹ لڑکیاں ڈھیلی ڈھالی اور لیمی شرٹس اور نیچے لمبے پائجا ہے پہنی ہیں، لیکن پچھ طقوں کی رائے میں یہ بھی کافی نہیں تھا۔ ''ملاؤں نے حال بھی میں ہاکی کا مسئلہ اٹھا یا ہے، کیونکہ حلقوں کی رائے میں یہ بھی کافی نہیں تھا۔ ''ملاؤں کی جانب سے دباؤ پر اولمپکس کے دوران خوا تین کاکوئی بھی ایونٹ ٹیلی ویژن پرنشر نہ کیا گیا۔''

جب الجیریائی رز حسیبہ بولمیر کا (Boulmerka) نے بارسلونااولمپکس میں سونے کا تمغہ جیتا تو اس نے دل گداز تقریر میں اِس امر پرخوشی کا اظہار کیا کہ ایک مسلمان عورت بھی ایس کامیا بی حاصل کرسکتی تھی ۔لیکن اُس کی فتح پر ساری اسلامی دنیا نے ہی خوشی نہ منائی ۔الجیریا میں مرکزی مسلم سیاسی جماعت اسلامک سالویشن فرنٹ نے مساجد کے خطبات میں اسے '' نیم نگا'' ہوکر بھا گئے پر ملحون کیا۔حسیبہ کومجبور اُملک جھوڑ نا پڑا۔

اگر چہ پچھاریانیوں نے بھی ساتھ دیتے ہوئے حسیبہ کو''ایک جعلی مسلمان'' قرار دیا، لیکن فائزہ ہاشمی کواسلام پہندوں کے ان بیانات سے خطرے کی بوآئی جوکوئی مثبت متبادل پیش نہیں کر رہے تھے۔اس نے کہا کہ مسلمانوں کو کسی مسلمان عورت کی کامیا بی پرخوش ہونا چاہیے؛ تمام مسلم ممالک کی روایات مختلف ہیں ،اور حقیقی اسلامی نظام کی برتری ثابت کرنا ایران کا کام ہے۔اس نے دلیل دی کہ ''اسخصالی قوتیں'' (یعنی مغربی ممالک) سپورٹس کے میدانوں میں مسلمان عورتوں کی محتر حیثیت کی دلیل بناتی تھیں۔ عورتوں کی عدم موجودگی کی بنیاد پر اسلامی ممالک میں عورتوں کی کمتر حیثیت کی دلیل بناتی تھیں۔ ایک مقبول تقریر میں اس نے کہا ''اگر اسلامی ممالک نے عورتوں کی کمتر حیثیت کی دلیل بناتی تھیں۔ ایک مقبول تقریر میں اس نے کہا ''اگر اسلامی ممالک نے عورتوں کی کھیلوں کے لیے اپنے اصول وضع نہ کیے تو مغربی استحصالی ممالک کی بتائی ہوئی راہ بی اپنانا پڑے گی۔'' ایران بین الاقوا می

میںعورتوں کوبھی حصہ لینے کی اجازت کیوں نہ دی جائے؟

ستمبر 1990ء میں اس نے اپنا نکتہ منوالیا، اور جب ایرانی ٹیم بیجنگ میں ایشیائی کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں شامل ہوئی تو ایرانی شوٹنگ ٹیم کی چھ جپا در پوش عور تیں آگے آگے تھیں۔ان میں سے ایک لڑکی، اٹھارہ سالہ الہام ہاشمی ایرانی مردوں کاریکارڈ توڑنے میں کامیاب رہی۔

فائزہ نے امید ظاہر کی کہ 1996ء کے اٹلانٹا اولیکس میں با حجاب گھوڑ سوارلڑکیوں کا ایک سکواڈ بھی بھیجا جا سکے گا۔ باپر دہ لباس پہن کر اور بالوں کو ہیلمٹ میں چھپا کر بہ آسانی شوجپ کیا جا سکتا تھا؛لیکن اس صورت میں کیا ہوگا اگر کوئی گھوڑ سوارلڑ کی گھوڑ ہے سے بنچ گر پڑئی؟ ۔۔۔۔۔اور عین اس لیج گھنچی گئی تصاویر میں اس کی ٹانگیں او پر آسان کی طرف کھلی ہوئی اور سر سے سکارف مرک گیا ہوا؟ رجعت بہندتو تیراندازلڑکیوں پر بھی اعتراض کررہے تھے کیونکہ ان کے خیال میں کمان کو کھینچتے وقت سین نمایاں ہوجا تا تھا۔۔۔۔۔تھی کہ جا در میں بھی۔۔

بیش تر ایرانی ایتھلیٹ خواتین ..... رنرز ، تیراک ، ہائی جمپرز ..... کے لیے حجاب سمیت مقابلے میں حصہ لینا ہر گزممکن نہیں تھا۔ انہی کی خاطر فائز ہنے متبادل اولمپکس کا خیال پیش کیا جس مقابلے میں حصہ لینا ہر گزممکن نہیں تھا۔ انہی کی خاطر فائز ہنے متبادل اولمپکس کا خیال پیش کیا جس میں صرف مما لک کی لڑکیاں حجاب بہن کرمخلوط افتتا حی تقریب میں انتھی ہوتیں ؛ اور بعد میں وہ اینے لبادے اتار کرصرف خواتین تماشائیوں کے سامنے مہارتوں کا مظاہرہ کرتیں۔

نیکن اس سکیم سے فائدہ اٹھا سکنے کے قابل مسلم مما لک میں کوئی ایتھلیٹ خواتین ہی نہیں تھیں جنہیں بھجوایا جاتا۔ سعودی اور خلیجی ریاستوں میں خواتین کی سپورٹس کا کوئی ادارہ موجود نہیں تھا۔ فٹنس کی خواہشمندا میرعورتوں نے اپنے گھروں کے اندر جم بنار کھے تھے اور نجی ٹرینرز سے راہنمائی لیا کرتی تھیں۔ بقیہ عورتیں بس گھریلوزندگی ہی گزارتی رہتیں۔

ایران کی دعوت پرفوری ردممل دینے والے مما لک سابقة سوویت مسلم جمہوریائیں تھیں جن کی اینتخلیٹ خوا تین نے سوویت سپورٹس جو گرناٹ میں تربیت پائی تھی۔ان میں سے کسی نے بھی نقاب نہیں کیا تھا؛ چندا کی قر آئی احکامات کی خلاف ورزی بھی کی ۔لیکن سوویت نظام منہدم ہونے بھا بہتر مض نام کی مسلم جمہوریائیں،مثلاً آذر بائیجان،سپورٹس جیسی قعیشات کے لیے فنڈ کی شدید قلت کا شکارتھیں۔آذر بائیجانی ٹیم مینجر Alyev مسلم نے آہ بھری، ''اس سال کے لیے ہمارا کھیلوں کا سارا بجٹ صرف ایک اینتخلیٹ کو ایک مقابلہ پورپ بھی جیٹ سے بھی قابل ہے۔... بشر طیکہ وہ مقابلہ پورپ

کے اندر ہی ہور ہا ہو۔'اس کے خیال میں 120 ایتھلیٹ خواتین کے لیے بمعہ اخراجات ایران کا دورہ بہت اچھی پیشکش تھی ..... جا ہے انہیں نقاب پہن کر باکو ہے ایک بس میں سوار ہو کرچھبیس گھنٹے سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑتا۔

ایران میں ہرمعا ملے کی طرح بہاں بھی سیاست نے کردارادا کیا۔ایران سابق سوویت جمہوریاؤں کی بڑی ٹیموں کے لیے اخراجات ادا کرنے کو تیارتھا، کیونکہ وہ وہاں پر اپنا اثر ونفوذ بڑھانا چاہتا تھا۔لیکن اس نے سوڈان جیسے مما لک کے بل ادا کرنے سے انکار کردیا جوسب سے آگے آگے تھا۔ اسی طرح مصر جیسے ملکوں کو بھی نظر انداز کیا گیا جس کے ساتھ ایران کے تعلقات کشیدہ تھے۔دیگر مما لک نے محض جذبہ خیرسگالی کے تحت مختصری ٹیمیں روانہ کیس۔ مالدیپ کے کشیدہ تھے۔دیگر مما لک نے محض جذبہ خیرسگالی کے تحت مختصری ٹیمیں روانہ کیس۔ مالدیپ کے پان پانچ رکنی سکواڈ میں شامل بہت قد ٹیبل ٹینس کھلاڑی نے کہا،''ہم ایرانی نظام کی توثیق کرنے یہاں آئی ہیں۔لیکن سپورٹس کے نکھ نظر سے یہ ہمارے لیے بے معنی ہے۔'' یہ بات کرتے ہوئے وہ سردی سے کا نیخ گئی ، کیونکہ تہران کے کم گر مائش والے ٹیبل ٹینس سنٹر کے باہر برف باری ہور ہی محتی ہے۔'' یہ باہر برف باری ہور ہی محتی ہے۔''

سابق سوویت جمہوریاؤں کی ٹیم ہر لحاظ ہے'' بڑی'' ثابت ہوئی۔ جارجمہوریاؤں نے کل بعد معلمیٹس بھیجیں۔ ان میں سے زیادہ تر دراز قامت اور گوری تھیں۔ وہ ملائشیا، پاکستان، مالدیپ اور بنگلہ دیش ہے آئے ہوئے چھوٹے چھوٹے سکواڈ زکی لڑکیوں کے درمیان نمایاں نظرآ رہی تھیں۔

کے سواتمام استحالیٹس کاکسی بین اورایک یا دواو کہیئن تھیں ۔لین 122 رکنی ایرانی سکواڈ کی شوٹنگٹیم کے سواتمام استحالیٹس کاکسی بین الاقوامی مقابلے میں شرکت کا یہ پہلاموقعہ تھا۔ 12,000 سیٹوں والے آزادی سٹیڈیم میں مارچ کرتے ہوئے ان کے چبر نقاب کے نیچود مک رہے تھے۔ کھیلوں کے دوران مردوں کوشوٹنگ رینج کے سواتمام سٹینڈز سے زکال دیا گیا۔سوئمنگ کمپلیس میں سکول کی لڑکیاں تماشائیوں کے بنچوں پر بیٹھی منی سکرٹس اور سبز ٹی شرٹس میں ملبوس ایرانی لین جوں کا نامانوس نظارہ کررہی تھیں۔

ٹریکسٹیڈیم میں مشعل بردار پدیدہ نے اپنا تجاب اتار کر کالی لائکراشارٹس پہن لیس اور ہائی جب میں اپنی بہترین کارکردگی دکھائی۔اس کی 1.67 میٹراونچی جب کرغیزستانی چیمپیئن کو نیچا دکھانے کے لیے کافی نہ تھی ،کیکن اس نے انقلاب سے پہلے کے دور میں قائم کیا گیا ایرانی ریکارڈ توڑ دیا۔اس دو پہر کوا تھلیٹس کے ہوٹل میں پدیدہ خوشی سے پھو لے نہیں سار ہی تھی۔ 400 میٹر ریس کی' بیٹس میں وہ آخری جار کھلاڑیوں میں شامل ہوگئی تھی ،اوراسے قوی امید تھی کے اگلے روز میڈل جیت لے گی۔

اگر چہ شاہی دور میں پدیدہ کی مال کھلاڑی رہ چکی تھی ،لیکن پدیدہ کی پرورش عورتوں کی علیحدہ سپورٹس کے تصور سے عاری ماحول میں ہوئی۔اس نے تماشائیوں کے سٹینڈ زکی جانب ہاتھ لہرا کر کہا،'' یہ ہمارے لیے بہت خوب صورت ہے۔ ہمارا سوچنے کا انداز ، ہماری ثقافت کی طرزیہی ہے۔اب مردوں کے سامنے مقابلہ بازی کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔''

ا مسلیٹس کے آس پاس منڈ لاتی ہوئی سرکاری متر جمین بات چیت میں مدود سے رہی تھیں۔
ہر متر جم عورت نے معمول کا ایرانی لباس پہن رکھا تھا۔ کالا سر پوش اور لمبا عبایہ لیا تھا۔
ا تھلیٹس والی شوخ رنگ وارم اُپ جیکٹ کے ساتھ ۔ انگلش بولنے والی متر جمین کے لیے ارغوانی اور سبز رنگ؛ روسی بولنے والیوں کے لیے ملکا سبز اور نیلا ؛ اور عربی بولنے والیوں کے لیے ہلکا سبز اور نیلا آسانی رنگ ۔ گفتگو فارس سے اردواور اردو سے انگلش میں منتقل ہوتے ہوئے ہوئل کی لائی ایک خوشگو ارزنانہ جمنبھ ناہٹ سے بھر گئی ۔ مجھے اپنے ہائی سکول کا وہ سپورٹس ڈے یاد آگیا جو صرف لڑکیوں کے لیے تھا۔

لین ایک کونے میں بیٹے مردکسی نوجوان خاتون مترجم کی مدد کے بغیر روسی زبان میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ آذر بائیجانی ٹیم مینجر Alyev مسلم نے ایلیویٹر کے انتظار میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آہ بھری جس پر 'صرف مردوں کے لیے'' لکھا تھا۔ انتھایٹس پر قابور کھنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا جو صبح سور سے صرف خوا تین والی بسوں میں سوار ہوکر سپورٹس ایرینا میں چلی گئیں اور مردوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کرغیزستانی والی بال کوچ اپنی ٹیم کے میچوں کے دوران باہر کھڑ انتظار کرتا رہتا کہ کب کوئی عورت سکارف اوڑھ کر بھا گئی ہوئی باہر آئے اور صورت حال بتا کر آئندہ حکمت عملی کیو بھے۔ Alyev نے کا ندھے اچکائے: ''اگر ہم بورڈ کود کیھے بغیر شطرنج کھیل سکتے ہیں تو اس میں بھی ایسا کیوں نہیں ہوسکتا ؟''

مَیں نے سوجا کہ وہ میچوں میں جانے کی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے بور ہور ہاتھا۔لیکن اس

نے بتایا،''ہرگزنہیں۔ان قواعد کی وجہ سے اپنی ٹیم کو در پیش مسائل نے مجھے گھیرر کھا ہے۔'' کچھ عور تیں اپنے پھولدار سکارف بار بار سر سے پھسل جانے کے باعث ایرانیوں کی پھٹکار کا نشانہ بنیں۔'' لگتا ہے کہ یہاں سب سے بڑی خطاکسی کواپنے بال دکھانا ہے۔لیکن اگر خدا کو یہ بات بند نہیں تھی تو اُس نے آپ کوآ تکھیں ہی کیوں دیں؟'' دیگر نے اس اصول پر افسوس کا اظہار کیا کہ ایونٹس کے درمیان وقعے میں وہ اکیلی شہر میں گھوم پھر نہیں سکتیں۔ایرانی حکام نے اپنی مہمان خواتین کی جانب حد سے زیادہ حفاظتی روبیہ اختیار کررکھا تھا۔وہ اصرار کرتے کہ وہ صرف آفیشل خواتین کی جانب حد سے زیادہ حفاظتی روبیہ اختیار کررکھا تھا۔وہ اصرار کرتے کہ وہ صرف آفیشل میں سوں میں سفر کریں اور صرف ایک آفیشل متر جم ساتھ رکھیں۔ کسی بھی وقت تہران کی گلیوں میں گھو منے پھرنے والا شخص اس اصول کو بیوقو فانہ خیال کرے گا۔تہران کسی تنہا عورت کے لیے دنیا کے محفوظ ترین شہروں میں سے ایک تھا۔

مرشدہ متنقیم نے بھی اس اصول کو کافی احتقانہ تصور کیا۔ اس نے ایک بندوق بردار انقلابی گارڈ کو جیران کر دیا جس نے اسے ہوٹل کے دروازے سے باہر نگلنے سے روکنا چاہا تھا۔ اس نے کہا: ''میں نے اسے بتایا کہ مئیں ملائشیائی پولیس فورس کی ریٹائرڈ سپر نٹنڈ نٹ ہوں اور سارے کہا: ''میں نے اسے بتایا کہ مئیں ملائشیائی پولیس فورس کی ریٹائرڈ سپر نٹنڈ نٹ ہوں اور سارے کیریئر کے دوران اس جیسے لڑکوں کوا حکامات دیتی رہی ہوں۔ پھر مئیں نے اسے اپنے راستے سے مٹنے کو کہا۔'' دراز قد اور چوڑی چکلی عورت مرشدہ شوئنگ ٹیم کی سربراہ کی حیثیت میں تہران آئی تھی اور ٹیم میں شامل تمام خواتین کا تعلق ملائشیا کے تکمہ پولیس سے تھا۔

اس کی نظر میں ایران اور سعودی عرب جیسے مما لک، جہاں وہ جج کے سلسلے میں آئی تھی، میں آنا ماضی کی سیر کرنے جیسا تھا۔ اس کی زندگی میں ہی ملائشیا اسلام کے عقائد پرستانہ نکتہ نظر ہے ہٹ گیا تھا۔ اس نے بتایا: '' جب میں بگی تھی تو سپورٹس کے لیے لڑکیوں کا بے پر دہ ہونا کافی مشکل کا باعث تھا۔'' ملائشیا کا روایتی ملبوس سرانگ (Sarong) تہران میں تجاب کے مساوی نہ تھا، لیکن رجعت پندابل ملایا کے خیال میں اس کی گخنوں تک لمبائی مسلم پر دے کا تقاضا کافی حد تک پورا کرتی تھی ۔ مرشدہ ہرڈل ریسررہ چکی تھی۔ ''مئیں ریس شروع ہونے سے چند لمحے بل اپنا سرانگ اتارتی ،شارٹس میں ریس دوڑتی اور پھرفنش لائن پہر بہنچ ساتھ ہی دوبارہ سرانگ باندھ لیتی ۔''اس نے بتایا کہ آج کل بیش تر ملائشیائی مسلمان عقیدے کے معاطع میں کشادہ نظر ہو گئے تھے اور وہ عورتوں کے متاب کام کرنے کاحق بھی قبول کورتوں کے مرضی کا لباس پہن کر معاشرے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کاحق بھی قبول

کرنے لگے تھے۔لیکناس کادور دراز ملک اسلامی لہر کے اثرات سے بالکل محفوظ ندر ہااور بہت می نوجوان لڑکیاں سر اور جسم کے بالائی حصے کو ڈھکنے لگی تھیں۔ ملائشیا کی ایک ریاست کیلانتن کے مقامی ووٹروں نے حال ہی میں ایک بنیاد پرست ذیلی ریاست کی بنیاد رکھی تھی جس میں ڈیٹ پر جانے والے غیر شادی شدہ جوڑوں کو پکڑنے کے لیے''اخلاقی چھائے''مارے جاتے۔

مئیں ہیں میں مرشدہ کے ساتھ بیٹھ کرابرانیوں کے ایک آفیشل دورے پرگئ: آیۃ اللہ حمینی کے مقبرے کی زیارت۔ زیادہ تر تفریخی دوروں کا عنوان ملتا جاتا تھا: رشد وہدایت کے میوزیم (سابقہ شاہی کل) کا دورہ ''اسلامی نظام میں عورتوں کا وقار اور عظمت' کے زیرعنوان ایک نمائش کا دورہ حمینی کے طلائی گنبدوا لے مقبرے کی جانب طویل ڈرائیو پر بسوں کی روائل سے قبل چادر پوش ایرانی حکام کینیکس (ٹشوز) کے ڈب لیے اندر آئیں۔ پہلے میرے دماغ میں یہ فضول سوچ آئی کہ وہ حمینی کی قبر پر ہمارے با اختیار نکلنے والے آنسو یو تخیے کی خاطر ہمیں ٹشوز سے سکے کرنے آئی ہیں ۔ پیلے میر نے دماغ میں بی فضول سوچ آئی ہیں ۔ پیلے میر نے دماغ میں انٹوز سے سکے کرنے آئی ہیں ۔ پیکن تب معلوم ہوا کہ ان کی پریشانی کی وجہ پچھ غیر ایرانی آٹھلیٹس کے ہونٹوں پرگئی ہوئی اپ سٹک تھی ۔ مرشدہ نے ٹشو پکڑا اور سرخی گئے ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے ہوئے ہوئی دی۔ کہاں تھم نے کے حوالے سے ایک بات اچھی ہے ۔ میں نے میک آپ کی کافی بچت کرلی ہے۔''

لیکنٹریک اِیونٹس کے آخری روزمیک آپ سے عاری استحلیٹس اور حکام بسول سے اترکر سٹیڈیم کے درواز سے میں داخل ہوئیں اور فوراً اپنے حجاب اتار بھینکے۔وہ خواتین کے چیجئے لاؤنج کی جانب دوڑیں تاکہ پاؤڈراورم سکاراتھوپ سکیس۔ ہرخاتون بہترین نظر آنا چاہتی تھی کیونکہ ایک کی جانب دوڑیں تاکہ پاؤڈراورم سکاراتھوپ سکیس۔ ہرخاتون بہترین نظر آنا چاہتی تھی کیونکہ ایک کیمراوو یمن کھیاوں کی ویڈیوٹیپ ریکارڈ کررہی تھی۔ ییلم ایران بھر میں عورتوں کے اجتماعات میں دکھائی جاناتھی۔

ایرانی رز پدیدہ 4000 میٹرز کے فائنل میں میڈل جیتنے کی امید لیے اکیلی بیٹھی شہیج کررہی تھی۔
گزشتہ رات میں نے ایک پاکستانی رز کی دلجوئی کی جوا ہے بہترین ایونٹ کے فائنل میں پہنچنے کا موقع کھوبیٹھی تھی۔ وہ بہت دکھی ہوئی الیکن اگلے روز ایشین گیمزیا پین ایشین گیمزیا کوئی نصف درجن دیگر مقابلوں میں کامیا بی کے متعلق سوچنے گلی جن میں اسے آئندہ ایک یا دوسال کے دوران شرکت کرناتھی۔

پدیده کاسب کچھاس ایک مخضرسی ریس پرمنحصرتھا۔اے کسی بین الاقوا می مقابلے کاا گلا جانس

چارسال بعد ملناتھا۔ جب وہ سٹارٹنگ لائن پرجھی ہوئی تھی تو اس کا دبلا پتلاجسم تر کمانستان ، کرغیزستان اور آذر بائیجان کی تنومند استھلیٹس کے مقابلے میں کافی نازک لگ رہاتھا۔ پسٹل کی آواز آنے پروہ تیزی ہے بھاگ کھڑی ہوئی تو اس کے لمبے لمبے قدم تنومند حریفوں کا مقابلہ کررہے تھے۔

لیکن پیر مقابلہ ایک مختصر التباس ثابت ہوا۔ تین تہائی ریس مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ پیجھےرہ گئی اور ابتدائی کوشش کی تھکن چبرے پر ظاہر ہونے لگی۔ پدیدہ کوٹریننگ کی سہولت صرف یو نیورسٹی کلاسز کے درمیان میسرتھی .....قریبی سٹیڈیم کے نہایت مختصر خوا تین کے اوقات میں۔ اس نے بھی وزن نہاٹھایا تھا اور نہ ہی کسی پروفیشنل کوچ سے تربیت کی تھی۔ وہ جیتنے والی ایتھلیٹ سے تین سیکنڈ اور تیسر نے نہروالی ایتھلیٹ سے دوسیکنڈ پیچھے رہی اور فنش لائن پرگر پڑی۔ اس نے دکھاور مایوسی کی سسکیوں کے درمیان سانس لینے کے لیے منہ کھولا۔

یہ کہنامشکل ہے کہ وہ کسی مختلف جگہ اور مختلف وقت پر چیمپیئن بن سکتی تھی ،ایک ایسے نظام میں جہاں پردے پر کم اور باضابطہ تربیت پر زیادہ تربیت دی جاتی ہو لیکن 400 میٹرز میں اس کا دورانیہ مقابلے جیتنے کے لیے بہت نا کافی ہونے کے باوجودا پنے سابقہ ذاتی ریکارڈ سے آٹھ سیکنڈ بہتر تھا۔

گیمز کی اختنا می تقریب کے بعد الوداعی ڈنر کے موقع پر پدیدہ کی حالت کچھ بھال ہوئی اور وہ ایرانی ریلے (Relay) ٹیم کے لیے اپنے جیتے ہوئے کانبی کے تمغے کے متعلق فخر مندانہ انداز میں بات کرنے گئی:''یقینا ذاتی تمغہ جیتنے کا مجھے بہت شوق تھا۔اوراب میں وہ بھی حاصل نہیں کر سکوں گی۔''میں نے اسے یا دولا یا کہ پاکتان اور آذر بائیجان دونوں نے چارسال کے اندراندر عورتوں کی اسلامی تھیلیں منعقد کروانے کی بات کی تھی۔شایدوہ تب کا میاب ہوجاتی۔

اس نے اپنا سرنفی میں ہلایا اور اداس انداز میں مسکرا کر ایک طرف دیکھتے ہوئے بولی: ''نہیں۔شایدکوئی اور جیت لے گی۔میرے خیال میں مجھے کافی دیر ہو چکی ہے۔''

گیارہواں باب

## ايك مختلف ڈھول نواز

قاہرہ تیج کی سب سے مشہور عورت سوہیر البابلی (Soheir el-Babli) سبھی لحاظ سے مکمل لگتی اللہ ہے۔ تقلید کی سب سے مشہور عورت سوہیر البابلی (Soheir el-Babli) سبھی لحاظ سے محبت کرنے والے شہر میں وہ مقبول ترین تھی۔ 700 نشستوں والے مصر آرٹ تھیئر میں اس کامرکزی کردار بطور''عطیہ، دہشت گردعورت''دیکھنے کے لیے لوگ جو ق درجو ق اندر آرہے تھے۔

جولائی 1993ء میں کھیل اپنا دوسراسیز ن شروع کرنے والاتھا کہاس نے سب پچھ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ وہ شو برنس چھوڑ کراسلامی پر دہ اختیار کرنے جار ہی تھی۔

سوہیر کی ریٹائر منٹ خواتین آرٹسٹوں کی ایک اہر کا حصرتھی جو 1980ء کی دہائی کے اواخر میں قاہرہ کی بیلی ڈانسرز سے شروع ہوئی ۔ جلد ہی درجنوں گلوکاراؤں اوراداکاروں نے بھی اپ بختصر آرائشی لباس اتار بھینکے ، میک اپ صاف کیا ، حجاب پہنا اور اپنے سابقہ ناظرین کوآرٹسٹوں کی دنیا کی برائیوں کے متعلق وعظ کرنے لگیں۔ 1992ء کے موسم بہار میں ایک ایسی بات ہوئی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا: رمضان کی شبینہ محفلوں میں جان ڈالنے والے موسیقی کے پروگرامز کو غیر اسلامی قراردے کر پابندی عائد کردی گئی۔ سینکٹروں آرٹسٹ برکارہ و گئے۔

لیکن جب سوہیرنے استعفیٰ دیا تو آرٹسٹوں کی دنیانے ردعمل دیا۔کھیل کا پروڈ یوسرڈ ائریکٹر سکر پٹ پرنظر ثانی کر کے اسلامی انتہا پسندوں کی جانب سے بم مارنے کی حالیہ لہر کے حوالے بھی شامل کر چکا تھا۔اُس نے سوہیر کی جگہ پراپنی ہیں سالہ بیٹی کومنتخب کیا جو قاہرہ کی امیر بیکن یو نیورٹ میں طالبتھی۔اسے صرف سٹوڈنٹ پروڈ کشنز میں کام کرنے کاتھیئڑی تجربہ ہی تھا۔

کھیل دوبارہ شروع ہونے کی رات مصری دنیائے فن کی جانی پہچانی شخصیات بھی ان کی جانیت کرنے نکل کھڑی ہوئیں۔ یہ ایک جوابی تحریک کا آغاز تھا: آرشٹ پہلی مرتبہ مذہبی جذب کے تحت ریٹائر منٹوں اور تفریق پر بنیاد پرستوں کے دباؤ کے خلاف تنقید کا سامنا کرنے کی خاطر انٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ قاہرہ میں ایک لطیفہ زبان زدِ عام ہو گیا: مصر میں دوسرے نمبر پرسب سے کھڑے ہو والی عورتیں کوئی ہیں؟ یقینا بیلی ڈانسرز، کیونکہ سعودی سیاح رقص کے دوران ان کے پیروں تلے سوسو ڈالر کے نوٹ بھیناتے ہیں۔ بہترین معاوضہ لینے والی کون ہیں؟ یقیناً وہ رقاصائیں جواللہ کی خاطر ریٹائر ہوگئی ہوں، کیونکہ سعودی شخ ان کارقص بند ہونے پر ہزار ہزار ڈالر کے نوٹ ہیں۔ اس کے خواب کارقص بند ہونے پر ہزار ہزار ڈالر کے نوٹ ہیں۔ اس کے نوٹ ہیں۔ بہتریں معاوضہ کیا کا وَنٹس میں ڈال دیتے ہیں۔

ا جانگ نقاب اوڑھنے کی تمام مثالیں کافی حد تک ایک جیسی تھیں۔ایک مشہور خاتون ادا کارہ شخ محد شراوی کے مقبول ٹیلی ویژن پروگرام میں آئی۔وہاں اُس نے اپنے سابقہ پیشے کوغیر اسلامی قرار دے کرمستر دکیا،بوڑھے شخ کے ہاتھوں سے حجاب لے کریہنا اور دعائیں وصول کیں۔

برگمان مصریوں کو یقین تھا کہ سعود یوں نے آرشٹ خواتین کوخرید نے کے لیے شراوی کو خصوصی رقم دی ہے۔ مصر کی نہایت ہے باک نسوانیت پسندئول سعدوی نے یو چھا،'اگر پیسہ ملوث نہیں تو وہ کام ٹیلی ویژن پر کیوں کرتی ہیں؟اللّٰدکو گواہ بنا کر گھر میں کیوں نہیں کرتیں؟''

نیا نیا جاب اختیار کرنے والی عورتیں یقیناً خاصی دولت کی مالک نظر آتی تھیں۔ ایسی چند ابتدائی عورتوں میں سے ایک ہم سالبرودی نے اُن فلموں کے کاپی رائٹس خرید نے پر کافی رقم خرچ کی جن میں وہ نیم برہنداور باتھ اب کے ایک بے باک سین میں تقریباً ننگی ظاہر ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ جا ہتی ہے کہ یہ فلموں کے حقوق کہا کہ وہ جا ہتی ہے کہ یہ فلموں کے حقوق خرید نے کے لیے استعال ہونے والی رقم کے ذرائع پر بات کرنے سے انکار کردیا ، لیکن قاہرہ کے فلمی طلع میں اڑتی ہوئی ایک قاہرہ کے فلمی طلع میں اڑتی ہوئی ایک جبر کے مطابق ایک متازید ہی رہنمانے اسے رقم دی تھی۔

ئول سعدوی نے برگمانی کے ساتھ نشان دہی کی کہ زیادہ ترعور تیں بطورادا کارہ یار قاصہ اپنے زمانۂ عروج سے گزر چکی تھیں۔''وہ جانتی ہیں کہ جلد ہی انہیں ریٹائر ہونا پڑے گا۔تو کیا یہ احجھانہیں کہ تالیوں کی گونج میں ایسا کیا جائے؟ آپ نے گلیوں بازاروں میں لطیفہ سنا ہوگا۔لوگ کہتے ہیں کہ تالیوں کی گونج میں ایسا کیا جائے؟ آپ نے گلیوں بازاروں میں لطیفہ سنا ہوگا۔لوگ کہتے ہیں کہ ان رقاصا وُں نے جوانی میں گناہ سے دولت کمائی اور اب بڑھا ہے میں غریبوں کے ساتھ بہشت کا مزہ لوٹنا جا ہتی ہیں۔''

لیکن ٹول کی اپنی الجھن پردے کے پیچھے جانے کے لیے ایک اور توضیح فراہم کرتی تھی۔
1960ء کی دہائی میں ایک ماہر نفیات اور سینئر سرکاری افسر صحت کی حیثیت میں اُس نے مصری عور توں پرجنسی اعدا کی تقطیع کے جسمانی اور جذباتی اثر دیکھے تھے۔اس کی پہلی کتاب '' women '' (1970ء) مسنح شدہ اسلامی تعلیمات پر تنقید تھی جو اس کے خیال میں عور توں کی زمد دار بنیں۔اپی نوکری سے ہاتھ دھونے اور تین ماہ جیل میں گزار نے کے باوجود وہ تمیں سے زائد کتب میں ممنوعہ موضوعات پر تھی رہی۔اس نے بچپن میں کلائٹورس کے وار نے کے صدمے کو بیان کیا اور بتایا کہ کسے وہ بیجان شہوت کے قابل نہیں رہی تھی۔اس نے تاہرہ کے سرجیکل وارڈ زمیں شادی سے قبل پردہ بکارت دو ہارہ لگوانے کی طلب کے بارے میں کلائٹور کی کلانے کے علاوہ مصری گھر انوں میں محرمات سے مباشرت کی وہائے سے پردہ اٹھایا۔

اخبارات اورعوا می اجتماعات میں اس نے بارسوخ شیوخ پر حملے کیے۔اپنے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں شیخ شراوی نے ان لوگوں کوطعن وتشنیع کی جوقر آن کی مترنم تلاوت کی بجائے مغربی کلا سیکی موسیقی کی لوری سن کرسونے کو ترجیح دیتے تھے۔ چند روز بعد بالائی مصر میں انتہا پند نوجوانوں کو ایک کنسرٹ پر ہلہ ہو لنے اور ساز توڑنے پھوڑنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ ٹول نے ایک اخباری مضمون میں ہوچھا کہ حکومت نے نوجوانوں کی بجائے شراوی کو کیوں نہیں گرفتار کیا جس کے نظریات نے ان میں آگ بھڑکائی تھی۔

1992ء کے موسم بہار میں اسلامی جہاد نے ٹول سعدوی کے علاوہ مصنف فراغ فودا کو بھی اپنی ڈیٹھ اسٹ میں شامل کرلیا۔ جب فراغ کواس کے دفتر کے باہر گولی مار کر ہلاک کیا گیا تو مصری حکومت نے ٹول کوفوراً سخت فوجی پہرہ فراہم کر دیا۔ سادات حسین کا قاتل مصری فوج کے اندر ہی ایک انتہا پسنداسلامی سیل کارکن ہونے کا امر ذہن میں رکھتے ہوئے ٹول نے اپنے دروازے کے باہر فوجی جوانوں کی موجودگی کوزیادہ تسلی بخش نہ پایا۔ اس نے راز داری سے کہا، '' مجھے کسی بھی اور شخص کی نسبت ان سے زیادہ خطرہ ہے۔' 1993ء میں اس نے جلاوطنی اختیار کرلی اور امر بکہ کی

ڈیوک یو نیورٹی میں وزیٹنگ پروفیسر بن گئی۔

1993ء میں اُول کی پیش گوئی درست نکلی۔ جب فریدہ سیف النصر نے ریٹائر منٹ لینے کے بعد واپس شوہزنس میں آنے کا فیصلہ کیا تو کسی نامعلوم حملہ آور نے شاٹ گنز کے فائر کر کے اسے مار ڈالنے کی کوشش کی۔

میرے دفتر میں سحر کسی آرٹٹ کے جاب اختیار کرنے کی ہرنگ کہانی کامزہ لیتی۔ایک صبح اس نے مجھے مقامی اخبار کی ایک خبر دکھائی جس میں ایک مشہور رقاصہ نے جج بیت اللہ کی تمنا ظاہر کی سخصی ۔ فدہبی حکام نے اسے رقص کا پیشہ چھوڑ نے تک در کار دستاویزات جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سحر نے ان کے فیصلے کو درست قرار دیا: ''وہ گناہ سے کمائی ہوئی دولت خرچ کر کے خود جج کرنے کیوں نہیں چلی جاتی ؟''

لیکن میں مصر کے خوب صورت روایتی رقص کو برباد ہوتے دیکھ کر متاسف تھی۔ میں نے مصری رقص پہلی مرتبہ نیل بلٹن نائٹ کلب میں ایک کھانے کی دعوت میں دیکھا تھا۔ اہل مصررات گئے تک جا گئے ہیں۔ میں سارے ڈنر کے دوران اپنی نیند کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتی رہی ، لیکن رقص شروع ہوتے ہی ساری تھکن بھول گئی۔

سوہیرز کی آواز کی لے پرلہرار ہی تھی۔اس نے نفیری کے سروں کا زیرو بم اپنے بدن سے بیان کیا۔عرب موسیقی مجھے پہلی مرتبہ مجھ آئی ۔مَیں اس موسیقی کود مکھ علی تھی۔اس کے علاوہ کچھاور بھی نظروں کے سامنے تھا: ایک عورت کے جسم کاحسن جوندزیادہ جوان تھی ندد بلی تپلی۔ سوہیرز کی قاہرہ میں مشہور ترین رقاصہ تھی، لیکن ابھی پور نے میں کی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے کولہوں پر گوشت چڑھا ہوا تھا، پیٹ پکی ہوئی خوبانی کی طرح آگے کو نکلا تھا۔ مئیں نے اس سے پہلے بھی مشرقی روایتی رقص نہیں دیکھا تھا، لیکن ایک ایک حرکت کوجان گئی۔ اس کے جسم کی حرکات عورت کے جسم والی تھیں — جنس اور زیگی کی فطری حرکات۔ رقص نظروں کو کولہوں اور پیٹ کی جانب تھینچتا تھا؛ نسوانی بدن کے عورت پن کا مرکز۔

لڑکین میں مئیں نے مغربی بیلے کی نہایت غیر فطری حرکات سیھی تھیں؛ بیلے ڈانس کا مقصد جسم کو ہوا جیسا لطیف دکھانا تھا۔ یہ ڈانس عورت بن کی نفی تھا، جس کے لیے بالغ رقاصا وُں کواپنا جسم نابالغ لڑکیوں جیسا رکھنا پڑتا۔ چودہ سال کی عمر میں سٹوڈیو (جہاں میں بیلے سیھنے جاتی تھی) ایک اندو ہنا ک جگہ بن گیا؛ تمام لڑکیاں جانتی تھیں کہ وہ بھی بیلرینا نہیں بن سکیں گی۔ان کے جسموں نے عورت بن کی جانب جھکا وَاختیار کر کے انہیں دھوکا دیدیا تھا۔ مئیں نے فیصلہ کیا کہ مصرکوالوداع کہنے سے پہلے یہ زیادہ قدیم رقص سیھنے کی کوشش کروں گی جس کی ہر حرکت عورت کے حقیقی بدن کی ستائش کرتی تھی۔

ندہبی دباؤ پہلے ہی قاہرہ کی رقاصا وَل کوسرف ایک جھے پرمشمل لباس پہننے پرمجبور کر چکا تھا جس کے باعث سیند ڈھکار ہتا۔ جسم کی بہت زیادہ نمائش کرنے والی کوئی بھی چیز پولیس کے ایک خصوصی سکواڈ کا چھا پہ بیتی بنا دیتی۔ اخبارات میں گاہے بگاہے چھینے والی خبریں نائٹ کلبوں پر چھاپوں کی دستاویز تھیں جہاں رقاصاوک کی حرکت بہت زیادہ شہوت انگیز یا ملبوسات جسم کوعیاں کرنے والے تھے۔ خاص طور پر سحر حامدی نامی ایک رقاصہ کو ہمیشہ جیل میں بند کیا جاتا۔ اخبارات پر نظر ڈالتے ہوئے سحر اپنی ہم نام رقاصہ کی خبریں پڑھ کرسناتی اور ساتھ ساتھ ناپیند بدگی کے انداز میں سر ہلاتی رہتی۔ سحر حمدی امیر کبیر سعود کی سیاحوں کی من پہند تھی۔ پچھ راتوں کو وہ نوٹوں سے میں سر ہلاتی رہتی۔ سحر حمدی امیر کبیر سعود کی بیر سعود یوں کی شیمین سے دھلواتی۔ لیکن 1993ء میں غالبًا اس نے بھی نور صدافت کی جھلک د کھے لی اور مذہب کی خاطر ریٹائر منٹ لینے کی باتیں میں غالبًا اس نے بھی نور صدافت کی جھلک د کھے لی اور مذہب کی خاطر ریٹائر منٹ لینے کی باتیں کرنے گی

آرٹسٹوں کے گوشہ نشینی اختیار کرنے کی رفتار ہے غیر مطمئن بنیاد پرست بَیلی ڈانس پر فی الفور

پابندی لگانا چاہتے تھے۔لیکن بمیلی ڈانس ہرموسم گرما میں خلیجی ریاستوں سے قاہرہ آنے والے دولت مندعر بوں کا پہند بدہ مشغلہ تھے۔دونوں دھڑ وں کومطمئن کرنے کی خاطر حکومت نے اپنے مشہور نیم اقدامات میں سے ایک پیش کیا: اس نے کلاسکی لوک کے سواکسی بھی اور نئی رقاصہ کو پرمٹ جاری کرنا بند کردیے،لیکن رقص پر پابندی نہ لگائی۔ جب مئیں نے اس مسئلے پرایک مضمون کھنے کا فیصلہ کیا تو سحر فرش کو گھورنے گئی اور منہ سے بچھ نہ بولی: ''کیاتم چاہتی ہو کہ مئیں اُس کا ترجمہ کرنے کے لیے سی اور کو تلاش کروں؟' سئیں نے پوچھا سے نے بال میں سر ہلا دیا۔وہ قاہرہ کے نائے کلبوں میں جانے یا رقاصا وک سے گفتگو کرنے پر تیار نہ تھی۔ایک مرتبہ اُس نے والدین کی شادی پر رقص کیا تھا۔اب وہ سو ہیر کے جسم کی نمائش کرنے کے انداز کو باعث گناہ خیال کرتی تھی۔

لیکن خود سحر بھی تھی ہوں اور بھی کسی چیز پر پابندی لگائے جانے کے مطالبات سے مطمئن نہ تھی۔ وہ مذہب کوایک نجی معاملہ بھی جے سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے۔ اس کا خواہش کردہ اسلامی انقلاب جبر کی بجائے لوگوں کو آہتہ آہتہ تربیت دینے کے ذریعے بپاہونا تھا۔ بیدو بیہ مس عالب رہا تھا اور غالبًا اس نے ملک کو کافی فائدہ بھی پہنچایا۔ قاہرہ میں شراب خرید نابہت آسان تھا، لیکن میرے مصری دوستوں میں سے کوئی بھی شرانی نہیں تھا۔ سعود یوں کو مذہبی پولیس گھیر کر مساجد میں لاتی تھی، جبکہ مصری لوگ خود بخو دمساجد میں چلے جاتے تھے۔ بہت سوں کی بیشانیوں بیستانیوں بیستانیوں کے بیشانیوں بیستانیوں کی بیشانیوں بیستانیوں کے بیستانیوں کے بیستانیوں کو بیستانیوں کے بیستانیوں کو بیستانیوں کے بیشانیوں بیستانیوں کے بیستانیوں کے بیشانیوں کے بیستانیوں کی بیشانیوں کے بیستانیوں کے بیستانیوں کے بیستانیوں کو بیستانیوں کے بیستانیوں کو بیستانیوں کے بیستانیوں کے بیستانیوں کو بیستانیوں کے بیستانیوں کو ب

اگر بَیلی ڈانس پر پابندی لگ جاتی تو یہ چیز ایک پریشان کن مثال بنتی اور مزید اسلامی پابندیوں کے لیے مطالبات میں شدت آ جاتی ۔ بے قوانین کی سنگینی کا اندازہ کرنے کی خاطر مَیں ڈیپارٹمنٹ آف آرٹیو اسپکشن میں ایک افسرمحمود رمضان سے ملنے گئی۔ وہ رقاصا وُں کا چیف انسپکٹررہ چکا تھا؛ وہ ایسی فنکاراؤں کو پرمٹ جاری کرتا تھا جن کے لباس اور رقص کا انداز شہوائی نہ ہوتا۔ اُس نے آہ بھری،'' اُن دِنوں میرا کام بہت زبردست تھا۔'' اُس نے مصر کی تمام بڑی رقاصا وُں کے فن کا مظاہرہ دیکھا تھا۔محمود کے خیال میں اصل ستارے 1950ء کی دہائی کے دوران چکے تھے جب ہرمصری فلم میں بیٹی رقص کا ایک سین شامل ہوتا۔ رقاصا وُں کو پوجا جاتا تھا اور انہیں سٹیج پر یا شادی کی بڑی بڑی تقاریب میں صرف ایک رات کے لیے تین بزار یا وَنڈ تک اور انہیں سٹیج پر یا شادی کی بڑی بڑی تقاریب میں صرف ایک رات کے لیے تین بزار یا وَنڈ تک

معاوضه دياجا تا\_

اب محموداُن عورتوں کو بوڑھا ہوتے اورنی رقاصا وُں کوان کی جگہ لینے میں ناکام ہوتے دیکھ رہا تھا۔''اگلی نسل اُن جتنی اچھی نہیں ،اور اِن کے بعد .....'اپنے سامنے خالی ڈیسک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اُس کی آواز مدھم ہوگئی۔

پابندیوں کی وجہ سے ان رقاصاؤں کے ملبوسات تیار کرنے والی عورتوں کا ٹولہ بھی خطرے میں پڑگیا۔ مصر میں مشہور ترین ملبوسات ساز کاریگر وسیع وعریض خان الخلیلی بازار کی ایک چھوٹی سی گلی میں رہتی تھیں۔ اندر موتیوں ، سلمے ستارے اور زرق برق کیڑوں کا چیکدار ڈھیر چھوت کوچھور ہا ہوتا۔ گا بک تصاویر کی ایک کتاب میں سے ڈیزائن منتخب کر سکتے تھے۔ ایک بوڑھی درزن گا بھوں کا ناپ لیتی ۔ اس نے تاسف کے ساتھ کہا، 'اب کوئی مصری نہیں آتا۔' اس روز فن لینڈ اور جرمنی کی دوعور تیں اس کی گا مک بنی تھیں۔ میں موتیوں کی میچنگ کر رہی تھی کہ ایک اورعورت اندر داخل موئی۔ اس نے بوچھل عربی لیج میں درزن سے بات کی۔ میں نے انگلش میں پوچھا: 'ایکسکیوز موئی۔ اس اس کی گا میں بوچھا: 'ایکسکیوز میں گا ہیں؟''

وہ بولی: ' ہاں ، میں آج ہی بذر بعد بس بروشلم سے آئی ہوں۔ ' مصر اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ ہونے سے قبل اُسے ملبوسات خرید نے کے لیے بور پی دوستوں کو بھیجنا پڑتا تھا۔ اُس نے بتایا: ' ناپ بھی ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ میر نے فن کوتو امن کا بہت فائدہ ہوا ہے۔' اسرائیل میں بنیاد پرست یہودیوں کی جانب سے اُسے کوئی خاص پذیرائی نہیں مل رہی تھی۔ بنیاد پرست مسلمانوں کی طرح وہ بھی بیلی ڈانس پر پابندی لگوانا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایسے ہوٹلوں کا کاشروت (Kashruth) سرشفیکیٹ سسکھانا یہودی قانون کی مطابقت میں تیار کیے ہونے کی سند سسمنسوخ کرنے کی دھمکی دی تھی جہاں وہ فن کا مظاہرہ کیا کرتی تھی۔ خود بھی ایک رائخ العقیدہ یہودی کی بیٹی ہونے کے ناتے وہ رہیوں کے ساتھ بہت کم بردباری سے کام لیتی: ' دیرقس ہمارے ثقافتی ورثے کا جزو ہے۔ غالبًا موئی کی ماں اِس سے واقف تھی۔ ہم اِن بُدُ تھوں کو اجاز ت نہیں دے سکتے کہ وہ ہمیں اِسے ترک کرنے کا کہیں۔'

گھرواپس آکر میں نے اپنے خریدے ہوئے ملبوسات کھولے: رقص کی پریکٹس کے لیے ایک سستالباس،سکرٹ، بیلٹ اور برا \_مَیں لباس کو د مکھر ہی تھی کہ سحر دفتر میں سے نکل کریونہی برے ہے ۔ سِنْزَ روم میں آگئی۔ مجھے اُس کے چہرے پرنا گواری کا تاثر ظاہر ہونے کا انتظار تھا۔ مگر اُس نے سکرٹ کا شفاف کپڑاا پنی انگلیوں میں مسل کر دیکھا۔

> اُس نے یو چھا،'' کتنے کا آیا ہے؟'سکیں نے قیمت بتائی۔ '' کیاتم مجھے د کان کا نقشہ بنا کر دے علتی ہو؟''

'' کیوں؟''مئیں نے پو چھا،اور پریثان ہوئی کہبیں وہ اپنے بنیاد پرست دوستوں کووہاں بھجوانے کا تو نہیں سوچ رہی۔

' مئیں بھی ایساایک لباس خریدنا جا ہتی ہوں ۔ مئیں بڑی اچھی رقاصہ ہوں۔ شادی کے بعد ایخ شوہر کے سامنے رقص کروں گی ''سحرنے بتایا۔

خودایک رقاصہ بننے کے لیے میری کوشش اچھی نہیں جارہی تھی مصری لڑ کیاں اپنی ماؤں ، بہنوں اور خالا وَں کود کیھ دیکھ کرجس طرح فطری انداز میں چلنا سیکھتیں ،اسی طرح رقص کرنے کی صلاحیت بھی حاصل کرلیتی تھیں ۔میرے دوست سید کے گھر میں ایک تین سالہ بچی کولہوں کو حرکت دینا سکھ چکی تھی۔سید کی بہنوں نے مجھے سکھانے کی بہتیری کوشش کی ،مگر کوئی ایسی چیز سکھاناان کے ليے بہت مشكل تھا جوانہوں نے حقیقتاً خورنہیں سیھی تھی۔

"جہیں ایک معلّمہ کی ضرورت ہے،" انہوں نے کہا۔مصری فنون کی ماہرعورتوں کوعوالم کہتے تھے؛وہ رقص کرتی گاتی ،ساز بجاتی اورروایات شاگر دوں کونتقل کرتی تھیں۔ چندعشرے پہلے ایک معلّمہ ڈھونڈ نا بہت آسان تھا۔ دریائے نیل کے کنارے دیہاتی قبیلیجے صدیوں سے قدیم مصری رقص کی خالص ترین صورت پیثت در پیث منتقل کرتے آئے تھے۔ جب بیدگھرانے قاہرہ میں مقیم ہوئے تو ایک فزکاربستی میں قریب قریب رہنے گئے۔ان کی باقیات اب بھی موجود ہیں ،محد علی سٹریٹ پر جہاں چھوٹی حچوٹی دکانوں میں دستکارنفیریاں بناتے اور ڈھول ساز مجھلی کی کھال سکھاتے ہیں۔کھلے ہوئے دروازوں میں ہے آتی نفیریوں کی فریادیا ڈھولوں کی تھاپ پتادیتی ہے کہ کاریگراینی مصنوعات کو چیک کررہاہے۔

لیکن رقاصائیں معدوم ہو چکی تھیں۔ایک بوڑھے کاریگرنے کہا،''وہ پولیس سے تنگ آگئی تھیں۔پولیسان سے فاحثاؤں جیساسلوک کرتی جو ہمیشہ ایک دم بیدد تکھنے کے لیے چھاپہ ماردیتی کہان کے کمروں میں کوئی مردتو موجودنہیں۔''اس نے بتایا کہ آج کل کوئی بھی اپنی بیٹی کورقص

سیمنے کی جانب نہیں لگا تا۔ '' دباؤ بہت زیادہ ہے۔ لیکن پیڈتم ہو جائے گا۔ ایک روز وہ واپس آ جائیں گی۔''بوڑھا آ دمی اتنام عمر تھا کہ اُس دور میں موجود رہا ہوگا جب یہاں سب کچھ موجود تھا۔ 1850 ء میں جب گستاوفلو بیئر قاہرہ آیا تو دیکھا کہ تمام مشہور رقاصاؤں کوشہر سے باہر نکال دیا گیا تھا، کیونکہ گورنر کے خیال میں وہ جسم فروثی کی حوصلہ افزائی کر رہی تھیں۔ اسے فذکاراؤں کی تلاش میں بالائی مصر کی طرف جانا پڑا۔ اس کی یا دداشتوں میں لکھا ہے کہ رقاصائیں اس قدر شہوت خیز تھیں کہ شکت کرنے والے موسیقاروں کواپنی آ تکھیں گیڑی کے پلومیں چھپانا پڑتیں تا کہ ساز بجانے کے قابل رہ سکیں۔

بوڑھے نے اپنے رعشہ زدہ ہاتھ سے اخبار کا ایک کونا پھاڑ ااور عربی زبان میں ایک پتا لکھ کر مجھے پکڑاتے ہوئے بولا، 'یہاں چلی جاؤ۔ اسے کہنا کہ نفیری ساز نے تہمیں بھیجا ہے۔''
جس کے فوراً بعد ایک محفے تک قاہرہ کی تحجان آبادیوں میں چلتی چلتی شہر کے کنارے تک جا پہنچی جس کے فوراً بعد ایک دم صحرا شروع ہوجا تا تھا۔ اس نے دوآ دمیوں سے بتا بوچھا تو دونوں نے بالکل مختلف سمتوں میں اشارہ کیا، جیسا کہ مصر میں ہمیشہ ہوتا ہے۔ انجام کار ہم منزل پر پہنچ گئے:
مدا بہار بودوں میں گھر اہواایک صاف سمقرا گھر۔ کم او نچی دیوار کے او پر سے موسیقی کی مدھم آواز نائی دے رہی تھی۔ دروازہ کھلاتھا، میں اندر داخل ہوگئی۔ اندرکوئی نصف درجن لڑکیاں اور عورتیں رقص کر رہی تھیں، سریہ بانس کومتوازن رکھ کرا ہے کو لہوں کو تھرکاتی ہوئیں۔ عورتوں نے اشار سے کہا کہ میں رفتار اور کیلیلا بین میری پہنچ سے باہر تھا۔ کوئی ایک گھٹے بعد میں نے بار مان لی کی ایکن ان جیسی وقتار اور کیلیلا بین میری پہنچ سے باہر تھا۔ کوئی ایک گھٹے بعد میں نے بار مان لی اور تعرب سے کی ایکن کوشش دور جو سورت اور با کمال عورت رقص کی قیادت کر رہی تھی۔ اس نے باقیوں کو اپنا اندازیا نیادہ خوب صورت اور با کمال عورت رقص کی قیادت کر رہی تھی۔ اس نے باقیوں کو اپنا اندازیا دیادہ خوب صورت اور با کمال عورت رقص کی قیادت کر رہی تھی۔ اس نے باقیوں کو اپنا اندازیا

آخرکار دیگرعورتوں میں سے ایک بیٹھ گئی اور پانی لینے باہر گئی۔وہ نیسنے میں نہائی ہوئی تھی۔ میں بھی پیچھے پیچھے ہولی تا کہ معلّمہ کامعلوم کرسکوں۔اس نے کہا کہ ہم قاہرہ کی ایک محبوب ترین رقاصہ کے گھر میں تھیں۔لیکن ذاتی وجوہ کی بنا پراب وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتی تھی۔اس نے بتایا کہ اگر میں رقص سیکھنا چاہتی ہوں تو ہر بدھ اور جمعرات کودو پہر کے وقت وہ یہاں موجود ہوں گی۔ مجھے اپنی معلّمہ مل گئی تھی۔ مُیں جب بھی ممکن ہوا وہاں جانے گئی۔ آہتہ آہتہ میں نے ہر پٹھے کے ہر گروپ کو علیحدہ علیحدہ حرکت دینا سیھ لیا تا کہ ہر پر رکھا ہوا بانس وہیں رہے۔ مُیں نے موسیقی سننا اور اپنے جسم کواس کی مطابقت میں حرکت دینا سیھا۔ مجھے بیہودگی کے بغیر اپنے کولہوں کوحرکت دینا اور نمایاں کرنا آگیا جسے اہل مغرب جبلتا مشرقی رقص کے ساتھ منسوب کردیتے ہیں۔

مجھے شدید خواہش ہوئی کہ اس ماہرانہ رقص کے خلاف بنیاد پرستوں کی کسی مہم کا سامنا کر سکوں۔ آخر کارمئیں نے بنیاد پرستوں کے دباؤمیں آکر حجاب نہ اختیار کرنے والی رقاصاؤں کے ساتھ جذبہ یگا نگت کے تحت قاہرہ میں کسی جگہ بغیر لائسنس فن کا مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مئیں نے اپنے دوست، آسٹر بلوی سفیرایان کو منصوبے سے آگاہ کیا۔ اس نے مایوس ہوکر اپناسر ہاتھوں میں تھام لیا: ''مجھے صاف و کھائی دے رہا ہے: کسی رات کو دو بج مجھے ایک پریشان حال آسٹر بلوی کی کال سننے کے لیے اٹھایا جائے گا اور وہ تم ہوگی ۔ ''کال سننے کے لیے اٹھایا جائے گا اور وہ تم ہوگی ۔ 'بیلی رقص کی وجہ سے پکڑی گئی۔''

زیادہ فوری مسئلہ کوئی ایسی معتدل ہی جگہ تلاش کرنا تھا جومیری صلاحیت کے مطابق ہو۔ مُیں مشورہ لینے دوبارہ محمطی سٹریٹ میں گئی۔ایک نوجوان ڈھول ساز سے میرا کافی دوستانہ ہو گیا تھا۔ وہ Lucy نامی ایک مشہور رقاصہ کے بینڈ میں ساز بجاتا تھا۔اس نے شاہراہ اہرام پرواقع فینسی ہوٹلوں اور کلبوں کوفوراً مستر دکر دیا۔خالد نے کہا،''وہ درجہاول سے لے کر درجہ پنجم تک ہیں۔ تہہیں تو درحقیقت دسویں درجے کی ضرورت ہے۔''

خالد نے نیواریر یزونا نائٹ کلب تجویز کیا جس میں داخلہ فیس 90 سینٹ تھی۔ مَیں ٹونی کو ساتھ لے کروہاں گئی۔ ناظرین میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل تھیں۔ فزکاروں کا معیار بہت او نچانہیں تھا اورانتظامیہ ایک غیر لائسنس یا فتہ رقاصہ کا خطرہ مول لینے ہے گریزاں نہیں گئی تھی ، بشرطیکہ میں ہے اختیار ہوکر رقص میں شامل ہوجانے کا دکھاوا کرتی۔ پولیس کے نظر آتے ہی مجھے یوں ظاہر کرنا تھا جیسے موسیقی کی طافت کے سامنے بے بس ہوکر سٹیج پرآگئی ہوں۔

چندراتوں بعد قطار میں لگ کراپنی باری کا انظار کرتے ہوئے مجھے شبہ ہونے لگا کہ پتانہیں غیر متوقع بَیلی ڈانس کا دفاع قائم رکھ بھی سکوں گی یانہیں!!مئیں نے اپنے کوٹ کے بنچے ایک کالا اور طلائی کاسٹیوم پہن رکھاتھا جس پر لگے ہوئے موتیوں سے پییفک میں چھوٹا سا جزیرہ خریدا جا سکتا تھا۔

مجھے تیسری رقاصہ اشغان کے بعد منڈلی کے وسط میں جانا تھا۔ زیادہ ترفنکاراؤں کی طرح وہ مجھے تیسری رقاصہ اشغان کے بعد منڈلی کے وسط میں جانا تھا۔ زیادہ تربائی کی گیائین ناظرین کو براندلگا۔ ان کی پگڑیوں کود کھے کراندازہ ہوا کہ زیادہ ترسیدی (مصری دیباتی) تھے جوشہر میں اچھی رات منانے آئے تھے۔ ان کے درمیان میں مجھے سرخ چیک والے سرپوش پہنے ہوئے کیجی عربوں کی ایک دو میزیں بھی نظر آئیں۔ یہ جگہ دولت مند خلیجیوں کے شایانِ شان نہیں گئی تھی: یا تو انہوں نے بہت زیادہ پی رکھی تھی اور جگہ کی تمیز نہیں کر پائے تھے، یا پھرتیل کی قیمتیں میرے خیال سے بھی زیادہ کم ہو گئی تھیں۔

آخر کاراشغان جھکی اور مجھے ٹیج پر لے گئی۔ میں نے نیچ پگڑیوں کا ایک سمندرد یکھا تو پھھ گھبراہٹ ہوئی ۔لیکن ڈھول نواز کی پراصرار تھاپ کے ساتھ موسیقی شروع ہوئی اور میں اس کی رو میں بہنے لگی ۔مشر تی رقص اختر اع پیندانہ ہے اور رقاص اور موسیقاروں کے درمیان وجدانی افہام و تفہیم کا تقاضا کرتا ہے۔ ڈھول کی تھاپ اور شدت میں تیزی آنے پر مجھے بھی تال تیز کرنا پڑی، کو ہوں کو والہانہ انداز میں تھر تھراتے ہوئے۔ میری بیلٹ میں لگے ہزاروں طلائی موتے جھنجھنا اٹھے۔ بعد میں تھاپ مدھم ہوتے ہوتے تقریباً رک گئی: رباب کے طویل سُروں پربس چندا یک سے بھے بی پھڑک رہے تھے۔

بعد میں مینج سمیع سلام نے میری کارکردگی پر ناقد اندرائے دی۔ "تمہارارقص تکنیکی لحاظ ہے

نہرست بالکلٹھیک ہے۔لیکن اس میں جذبے کی تھی ہے۔تمہیں رقص کی حرکات کے ساتھ ساتھ جذبات کا بالکلٹھیک ہے۔لیکن اس میں جذبے کی تھی ہے۔ تمہیں رقص کی حرکات کے ساتھ ساتھ جذبات کا اظہار بھی سکھنا جاہیے۔'اس نے مجھے اپنا بزنس کارڈ دیا اور کافی مبہم انداز میں کہا کہ میں اسے ضرور کال کروں۔مئیں تو نہیں کرنے والی تھی۔مئیں نے تو بس رقص کرنے برعورت کے حق کی خاطرایک حچوٹا سااحتجاج کیاتھا۔

مئیں دھوال بھرے کلب ہے نکل کر باہر سردیوں کی رات میں آگئی۔اگر چے تبی کے تین بجے رہے تھے لیکن گلیاں اور کیفے لوگوں سے بھرے ہوئے تھے۔وہ قبیقیے لگار ہے تھے۔مصر میں کسی منکرِ تفریح کٹر بنیاد برتی کاغالب آ جانا قرین قیاس نہیں لگتا تھا۔ اہل مصر کافی حد تک اطالو یوں جیسے د کھائی دیے: انہوں نے بڑے اطمینان سے بوپ کی بات سنی اور پھر بھی ایک فخش ادا کارہ کو یارلیمنٹ کارکن منتخب کروا دیا۔

بیش ترمصری اس قدرشدید پر ہیز گار تھے کہ انتہا پسندوں کی جانب سے سیاحوں یا اہل قلم یا عام را بگیروں کو گولی مارا جانا قبول نہیں کر سکتے تھے۔ایک کاہل، بدعنوانی میں تنصرٰ ی ہوئی حکومت کے باعث مشکلات اور مایوسی ہے بھریورزندگیاں گزارنے کے باوجودمصری لوگوں کابرد باری اور خوش مزاجی ہے منہ موڑ لینا بہت مشکل تھا۔ یہی مزاج ان کے پر بجوم شہروں اور کیچے دیہات کواس قدرخوش گواراور قابل رہائش بنائے ہوئے تھا۔

محرعلی سٹریٹ میں بوڑ ھےنفیری ساز نے ٹھیک کہا تھا۔شاید کچھ دیرتو لگے،کیکن رقاصائیں واپس آئیں گی۔

ജരു

## حاصلِ بحث:

## راسخ العقيرگي سے ہوشيار

عورتوں پرتشدد کے اعداد وشار پیش کیے جانے پرترقی پیندمسلمان مختلف بدمعاشوں کومورد الزام مُشہراتے ہیں: نوآبادیاتی تاریخ، بدوی روایت، قبل از اسلام افریقی ثقافت۔ تاہم،اگر بیوی کو پیٹنے اور کافروں کو آل کرنے کے لیے مسلمان الوہی منظوری کا حوالہ دیتے ہیں تو ان سے بیویوں کو آل کرنے اور اہل قلم کوموت کی سزائیں دینے کی تو قع بھی کی جاسکتی ہے۔

''اصل اسلام'' کوموجودہ اسلام سے الگ کرنا مارکسیوں کی اس رائے جیسا ہے جس کے مطابق حقیقت میں موجود سوشلزم کی ناکامیوں کی وجہ سے اصل سوشلزم کومستر ونہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کومخش نظریاتی یا تاریخی سطح پرد کھینا اور ساتو یں صدی میں اس کی بدولت عورتوں کی زندگی میں آنے والی لاریب بہتر یوں پراصرار کرتے رہنا کافی نہیں۔ آج کہیں زیادہ ضروری اورفوری کام بیغور کرنا ہے کہ مذہب کی متند بنیاد پرعورتوں کے خلاف کیا کچھ ہورہا ہے۔ جب اسلام کوفارس میں جاب اور گوشنینی ملی تو اس نے اسے اندر جذب کرلیا؛ جب مصر میں جنسی اعصا کی تقطیع سے واسط پڑا تو اسے بھی اپنا حصہ بنالیا؛ جب بدایسے معاشروں میں پہنچا جہاں عورتوں نے امور عامہ میں بھی اپنی آواز نہیں اٹھائی تھی تو عورتوں کی پرجوش شراکت کے حوالے سے اس کی اپنی مامہ میں بھی آبی آواز نہیں اٹھائی تھی تو عورتوں کی پرجوش شراکت کے حوالے سے اس کی اپنی روایات بھر گئیں۔

تاہم، کچھ مستثنیات موجود ہیں۔ جب اسلامی افواج ہندوستان پر قابض ہوئیں تو

مسلمانوں کوسی کی رسم بہت ظالمانہ گئی جس میں متوفی مرد کی بیوائیں اپنے شوہر کی چِتا پر ہی جل مرتی تخییں ۔1650ء میں سیاح ژال باپلٹ ٹیور نیئر نے ہندو بیواؤں کے بارے میں لکھا جنہیں مذہب کی روسے دوبارہ شادی کرنے کی اجازت نہ ہوتی اوروہ ذلت سے بچنے کی خاطراپے شوہر کی چِتا پر ہی جان دے دیتی تخییں ۔ وہ لکھتا ہے: ''لیکن بیدامر قابل ذکر ہے کہ کوئی عورت مقامی حاکم کی اجازت کے بغیراییا نہیں کرسکتی ۔ مسلمان حاکم خودسوزی کی اس رسم کو بہت براخیال کرتے ہیں اور آسانی سے اجازت نہیں دیتے ۔'' کم از کم ان عورتوں کی زندگیاں بچانے کا سہرہ تو اسلام کے سرجا تا ہے ۔لیکن ایک اس قدر طاقت وراور کچک دار مذہب''خوفناک دساتیر'' کے سامنے اکثر وبیشتر اپنی بنیادیں قائم کیوں نہ رکھ سکا؟

اس کتاب پرکام شروع کرنے کے بعد میں ہرطرف ایسی عورتوں کو تلاش کرتی رہی جواسلام کے مثبت پیغا مات کو دوبارہ عام کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہوں۔ یہ تلاش عبث ثابت ہوئی۔ زیادہ تر مقامات پر بحث کی سمت عین الٹ معلوم ہوئی۔ فلسطینی ،مصری ، الجیریائی اور افغانی عورتیں کئی عشروں پر محیط آزادگ نسواں کو دبانے کی خواہش مند تھیں جبکہ ان کے ملکوں میں اسلامی رہنما نہایت اخراجی اور غیر مساواتی تعبیریں پیش کر رہے تھے۔ اس سیلاب کے خلاف جدوجہد کرنے والی عورتوں کو تضدد اور جلاوطنی کا نشانہ بنتایڑا۔

مرائش میں فاطمہ مرئیسی کے علم القرآن نے اسلام کو مساوات اور عظمت انسان کا فدہب بنانے میں گرانفقدر حصہ ڈالا .....ایک ایسا فدہب جس کا پیغام عورتوں سے نفرت کرنے والے اہل اقتدار نے وقت کی گرد تلے دفن کردیا تھا۔ تاہم ،اس کی تحریریں مرائش کی مساجد سے زیادہ مغربی یو نیورسٹیوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ چاہے حدیث پراس کی تحقیق کتنی ہی دقیق ہو، کیکن مردوں سے مغلوب اسلامی اشکیلشمنٹ ایک ایسی مسلمان عورت کی آراً پرکان دھرنے کو تیار نظر نہیں آتی جو حجاب نہیں کرتی یا ایک ایسی مسلمان عورت کی آراً پرکان دھرنے کو تیار نظر نہیں آتی جو حجاب نہیں کرتی یا ایک استہار نہیں بناتی۔

شایدای وجہ ہے میں نے راسخ العقیدہ ایرانی عورتوں کی کالی چا دروں میں ملفوف ایک مثبت تبدیلی کی واضح ترین اُمید پائی۔ نہایت ننگ نظر بنیاد پرست بھی خمینی کی بیٹی زہرامصطفوی یا رفسنجانی کی بیٹی واضح ترین اُمید پائی۔ نہایت ننگ نظر بنیاد پرست بھی خمینی کی بیٹی زہرامصطفوی یا رفسنجانی کی بیٹی فائزہ ہاشمی جیسی عورتوں کی اسلامی معتبریت پرانگلی نہیں اٹھا سکتے۔ ندہبی اصولوں ہے ان کی مختاط ترین وابستگی انہیں ایک اعلیٰ حیثیت عطاکرتی ہے جہاں سے وہ حقوق نسواں کے لیے آواز اٹھا

سکتی ہیں۔ابھی تک تو انہوں نے بیرحیثیت بھی بھار ہی استعال کی ہے۔....مثلاً عورتوں کوسیاست میں حصہ دلوانا ، ملازمت کے مواقع میں مساوات قائم کروانااور کھیلوں میں شرکت کاحق دلانا۔ یقیناً یہ عور تیں روایتی کی جا در بھی نہیں بھاڑیں گی۔وہ اسلامی استدلال کے اندررہتے ہوئے پردے یا کثیرالا ز دواجی کے خلاف ممکنه دلائل بھی نہیں دیں گی۔لیکن وہ روایتی دیواروں کے اندرر ہے ہوئے بھی اسلام کے نام پر بدسلو کی اور استحصال کا نشانہ بننے والی عور توں کے لیے ایک نسبتاً محفوظ بہشت تخلیق کر ہی سکتی ہیں۔

مغربی عورتوں کوشایدیہ بات قابل قدر نہ لگے۔ بوجھل غلافوں میں کیٹی ان ملول شبیہوں کو عورتوں اور اسلام کے ساتھ درست رویے کی نسبت غلطی کی علامت سمجھنا آسان ہے۔ کیکن اسلامی دنیا کے کٹریت پہند حصوں میں رہنے والی مسلمان عور توں کی نظر میں ایرانی عور توں کا موٹر بائیک پیہ سوار ہوکر کام کرنے جانا ..... چاہے پھڑ پھڑاتی چا در کودانتوں میں دبائے ہوئے ..... قابل رشک ہوسکتاہے۔

''وہ ہماری سپروویمن ہیں'' جنو بی لبنان میں حزب اللہ کے شیخ اللہ کی چوہیں سالہ شرمیلی بیوی ایمان فضل نے کہا۔ یتن مجھے میری کتاب کے حوالے سے خبر دار کرنے کے بعد ٹیرس پر بیٹا ہوا تھا۔ایمان کا باپ بیروت میں حزب اللہ کاممتاز ترین راہنما تھا۔اس ایمان کو چودہ برس کی عمر میں اچا تک سکول سے اٹھالیا اور ایسے خص سے بیاہ دیا جھے وہ شادی سے پہلے بھی نہیں ملی تھی۔اب وہ زیادہ تر وقت گھر میں ہی گزارتی اور بیجے یالتی تھی۔اس نے مذہبی علوم کا مطالعہ کرنے کے دوران اپنے شوہر کے ساتھ کچھ عرصہ ایران میں گزارا۔ وہاں اس نے ایک کافی وسیع دنیا کی جھلک دیکھی جتی کہ نہایت راسخ العقیدہ مسلمانوں کے ہاں بھی۔ وہ تعلیم اور کام کے حوالے سے ایرانی عورتوں کو دستیاب مواقع پراداس انداز میں باتیں کرتی رہی:''ان جیسا بننے کی خاطر ہمیں جدو جہد کرنا پڑے گی۔''

ہر کسی کا پنے سفروں کو باد کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ڈ ائزیاں لکھتے اور کچھ تصاویر لیتے ہیں ۔مَیں اپنے بیڈروم میں جا کراپنی کپڑوں والی الماری کھولتی ہوں ۔ وہاں میری یادیں لٹکی ہیں: چھسال اور ہیں ممالک کی یا دگار چیزیں۔ایک ہینگر پرلٹکی ہوئی بڑی سی ریشمی کالی جا در بھی مجھے بہت بری لگا کرتی تھی۔لیکن پلوسے داغ دار اور کندھے سے پھٹی ہوئی یہ جا درمیری پرانی دوست بن گئی ہے۔ مَیں نے اسے اوڑ ھرایک اجنبی دنیامیں اپنا کام انجام دیا۔

جادر پنظرڈالنے پراب مجھے وہ جھر جھری نہیں آتی جواسلامی زبان کی انتہا پہندانہ صورتوں کو دکھے کر بھی محسوس ہوا کرتی تھی۔اب میرے احساسات کہیں زیادہ عمیق اور پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ جادریں میرے ذہن میں ان عورتوں کے ساتھ منسلک ہیں جنہیں مکیں نے عقیدے کی گہری خلیج کے باوجودایئے بہت قریب محسوس کیا۔

مسلمان عورتوں کے درمیان زندگی گزارتے ہوئے میں ایک ایسی دنیا کا حصہ بن گئی جواب بھی نہایت نجی دنیا ہے۔ عام منظر میں بیش ترعور تیں سایوں کی طرح حرکت کرتی ہیں .....جسمانی طور پر حجاب میں ملفوف یا ذہنی طور پر امتناعی ضابطہ ہائے اخلاق میں بندھی ہوئی۔وہ عورتیں اونچی دیواروں اور بند دروازوں کے پیچھے ہی حقیقتاً آزاد ہوتی ہیں۔

میرے لیے اُس دنیا میں داخل ہونا طویل عرصے سے خوابیدہ جذبات کوجھنجوڑ ناتھا۔ قاہرہ جانے کے بعد ہی مجھے احساس ہوا کہ سکول چھوڑ نے کے بعد سے میری کوئی قریبی ہیئی ہیں بن تھی۔ میں عورتوں کی صحبت کا مزہ لینا بھول چکی تھی۔ تاہم ، نہایت خوب صورت ملاقا توں میں بھی ایک ترثی ہمیشہ درمیان میں معلق رہی۔ ایک گرددوست کے کچن کے فرش پر آلتی پالتی مارے روئی پکانے میں ہاتھ بٹاتے ہوئے ہمیں نے محسوس کیا کہ کمل طور پرعورتوں میں گھرے ہونا کتنی خوشگوار با سے تھی۔ باتے تھی۔ باتھ بٹاتے ہوئے ہمیں نے محسوس کیا کہ کمل طور پرعورتوں میں گھرے ہونا کتنی خوشگوار باتھی۔

لیکن کوئی ایک گھنٹہ کی مشقت کے بعد میرے کندھے در دکرنے لگے اور پسینہ بہنے لگا تو مجھے روٹیوں کے ڈھیر کے ڈھیر کے قریب بیٹھ کرموٹی موٹی ہتھیایوں سے نوالے قرٹ نے ہوئے لڑکے پرغصہ آیا۔ اس کی کچھے ہی بڑے بہن روٹی پکانے کے کام کا حصہ بن چکی تھی۔ آخروہ لڑکا اتنی چھوٹی عمر میں ہی بید کیوں سکھ لے کہ بہن کا کام اُس کی مسرت کے لیے محنت کرنا ہے؟

لندن میں میری ایک زرتشتی ایرانی دوست کا کہنا ہے کہ وہ صرف ایک جنگ لڑنے کو تیار ہے:
اسلامی بنیاد پرتی کوعورتوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے سے رو کنے کی جنگ ۔ کیا ہمیں بھی
اسلامی انتہا پسندی کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے دوسروں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا
چاہیے؟ہم اہل مغرب انسانی حقوق کو ایک نا قابل تخفیف بین الاقوامی کرنسی ماننے پرزوردیتے ہیں

جس کا ثقافتی روایات اورسیاس حالات ہے کوئی تعلق واسط نہیں۔ 1993ء میں جنیوا میں ہونے والی انسانی حقوق پر کانفرنس کے بین الاقوا می اعلامیہ میں ایران ان مٹھی بھر مما لک میں سے ایک تھا جنہوں نے اختلاف رائے کیا۔ ایران، کیوبا، چین اور انڈونیشیا ہے آئے ہوئے مندوبین نے ایخ دلائل کو ثقافتی حوالوں کا فیشن ایبل لبادہ اوڑھا کر کہا کہ مخرب نے ایسی اقوام پر بھی اپنی انسانی حقوق کی آئیڈیالو جی لاگو کر دی تھی جن کی نہایت مختلف مذہبی اور سیاسی تواری آئیس اپنی اپنی آئیڈیالو جی منتخب کرنے کا حق دیتی ہے۔ میرے خیال میں اُن کی دلیل اِس خوفناک مفروضے میں مختصر آبیان کی جاسمتی ہے: انسانی حق وہی ہے جے مقامی حاکم انسانی حق مانتاہو۔

کانفرنس میں انسانی حقوق کی ہمہ گیریت کا تصور غالب رہا اور چارٹر میں ترمیم نہ کی گئے۔ پھر کھی چارٹر نے کئے ہوئے جنسی اعضا والی، کمروں میں بنداورووٹ کے حق سے محروم عورتوں کے کبھی چارٹر نے کئے ہوئے جنسی اعضا والی، کمروں میں بنداورووٹ کے حق سے محروم عورتوں کے لیے تا حال بہت کم کچھ کیا ہے۔

جنس کونسل کے ساتھ بدل کر دیکھنا ایک دلچسپ مثال ہوسکتی ہے۔فرض کریں کہ کسی ملک،
ایک قریبی مغربی حلیف اور تجارتی شراکت دار، کی آبادی نصف سیاہ فام اور نصف سفید فام ہو۔
سفید فام باشندوں کوسیاہ فام باشندوں پر مکمل اختیار حاصل ہے۔وہ سرکشی کرنے پر انہیں مارسکتے
ہیں؛ بلااجازت گھرسے باہر نکلنے کاحق چھین سکتے ہیں؛ انہیں سرکاری شناختی لباس پہنے بغیر چلئے
پیر نے کی اجازت نہیں؛ انہیں حکومت میں کوئی بھی باعزت نوکری نہیں دی جاتی ،اور نہ ہی وہ سفید
فاموں کے کنٹرول سے باہر ہوکرکوئی کام کرسکتے ہیں۔اگر ایسا کوئی ملک موجود ہوتا تو کیا ہمارے
مغربی ملکوں میں شور نہ بیا ہوجا تا؟ کیا ہم اس ملک پر تجارتی پابندیاں نہ عائد کر دیے؟ مگر اپنی
نصف آبادی کو اِن نہایت بنیادی حقوق سے محروم رکھنے والے سعودی عرب جسے ممالک پر کوئی
پابندی نہیں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ مذہبی خیال کی جانے والی روایات (جو کہ وہ حقیقت میں نہیں ہیں)
کے معاطے میں ہیرونی د باؤمشکلات کا باعث بن جاتا ہے۔



جیرالڈین بروکس ترجمہ:یاسرجواد

